



# معلوق بحق المعفوظ بين المنتخب

نام ِکِنَابٌ



ناليف





| 0                    |
|----------------------|
| مرورق راشدامين       |
| كېوزنگ مافظ محم آصف  |
| شاعت اول جنوري 2012ء |
| ناشر دارالاندلس      |
| تعداد                |
|                      |



#### پېلشرزايند ڏسري بيوٹرز

ع - 4-ليرو في ورقى لامو - 6-غرنى شريث زور تمن ماركيث الدوبازار لامو - 49-42-42-35062910 , +92-42-4006412



# جَمَالِ مُحَدِّ أُورْسَانَكُسْنَ

| 9  | ه عرض ناشر                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | ه جمال محمر نشأ اور سائنس سے متعلق                                                               |
|    | 1-1-                                                                                             |
|    | د نیا میں جن کا کوئی استاذ نه تھا                                                                |
| 17 | ۵ مُعْنِدُي آه!                                                                                  |
| 19 | ک سکول جانے کے دن                                                                                |
| 20 | ه كعبه مين تعليم كهال؟                                                                           |
| 21 | ه ننف حضور مَا لِيمًا كا پهلاسفر                                                                 |
| 23 | ه واوا کا پیاره                                                                                  |
| 25 | ه میں پڑھا لکھانہیں                                                                              |
| 26 | ه ہم را هے لکھے لوگ نہیں                                                                         |
| 28 | ه جدائيال عي جدائيال الله جدائيال الله جدائيال الله جدائيال الله الله الله الله الله الله الله ا |
| 28 | ه الله الله ، مولامول                                                                            |
| 29 | ه جن كا نام محمد على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                     |
| 31 | ه سائنلیفک اپروچ                                                                                 |
| 32 | ه سوچ اوراپروچ                                                                                   |

|     | جَمَالِمُعَمَّدٌ اورشائنس كَعَابُ             |
|-----|-----------------------------------------------|
|     | ه کائات پیل رہی ہے                            |
|     | ه و <b>ت</b> کا دهارا                         |
|     | ے کائات کا ترانہ                              |
|     | 📤 مسافت کے سمٹنے اور خلاول میں نزانوں کا منظر |
|     | 📤 فرشتوں کا استقبال اور ترانے                 |
|     | الله ستارول کے سلیوٹ 🚳 ستاروں کے سلیوٹ        |
|     | 4-!                                           |
|     | مدینے کا جا نداور آسان کے جاند                |
| 99  | ه بحاكم بحاك!                                 |
| 100 | ه ایکیڈنٹ کا خطرہ نہیں                        |
| 102 | ه خبر دار!                                    |
| 102 | ه پهاری کی اوث سے نمود چاند                   |
| 103 | € اے جاند                                     |
| 104 | ۵ جاندگی روژنی                                |
| 107 | 🖎 ایک نہیں کئی چاند                           |
| 109 | ه مرخ کے دو جاند                              |
| 109 | ه زحل کے 62 چاند                              |
| 110 | 🖎 خاتون کی گود میں جاند                       |
|     | اب 5                                          |
|     | حسن و جمال لا جواب                            |
| 115 | 🕸 جَمَّكًا تا فانوس                           |
| 116 | ے یاندے بڑھ کر حسین                           |

|    | 6                                       | 🚐 جَمالِ مُحَمَّرٌ اور سَائنُس 革 🦫 · · · |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                                         | باب ع                                    |
|    | کے سات سامنسی نظارے                     | رات دن کا ادل بدل اور قر آن کے           |
| 37 |                                         | 🖎 گیم کا انکشاف                          |
| 39 |                                         | ھ زمین کا لباس                           |
| 41 |                                         | 💩 سر پر پگڑی                             |
| 42 |                                         | 🛳 چھین چھپائی اور دوڑ                    |
| 45 | *************************************** | 🖎 اول بدل                                |
| 47 |                                         | 🧆 ایک دوسرے میں داخل ہونے کا منظر        |
| 52 |                                         | 🖎 خلافت و جانثینی                        |
|    |                                         | باب 3                                    |
|    | سفر                                     | آسانوں کا                                |
| 59 |                                         | 💩 مکه تاور                               |
| 60 |                                         | 📤 براق کی سواری                          |
| 61 | *************************************** | 🛳 سوار کی تیاری                          |
| 64 |                                         | 🖎 پېلې منزل''القدس''                     |
| 68 |                                         | ک رسولوں کے امام                         |
| 69 |                                         | # 64. A                                  |
| 72 |                                         | 🖎 آسمان کی سڑک                           |
| 75 |                                         | 🖎 محفوظ حجيت كى جانب                     |
|    |                                         | 🖎 سات تبين (Layers)                      |
| 82 |                                         | 🙈 براق کی پرواز کا آغاز                  |
|    |                                         |                                          |



# عرضِ ناشر

A DA Salar Commence of the Land of the Commence of the Commenc

الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ، أَمَّا بَعُدُ ! قافلة انسانيت كرببراعظم محدرسول الله الله الله على زندگى مسلمانوں كے ليے اسوة حسنہ ہے۔ يقيناً اس مبارك موضوع كو بيان كرنا اور ضبط تحرير ميں لانا بہت بركى سعادت اور خوش بختى ہے۔

محرم امیر محرہ صاحب سیرت نگاری کے موضوع پر اس سے پہلے دو کتابیں "سیرت کے سچے موتی" اور" رویے میرے حضور کے جس کا انگریزی ترجمہ (My Sire بھی شائع ہو چکا ہے، قارئین کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ ان دونوں کتابوں نے عوام وخواص میں بردی مقبولیت حاصل کی ہے۔ ان کے علاوہ محرم مؤلف کی مختلف موضوعات پر قابل ذکر کتب مقبول عام ہیں۔ جن میں خاص طور پر حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب "میں نے بائیل سے پوچھا قرآن کیوں جلے؟" نے ملک اور بیرون ملک بردی پنریائی حاصل کی ہے اور اس کے پڑھنے والوں کی تعداد بیمیوں ہزار سے تجاوز کرگئے ہے۔

مولانا امیر حمزہ فن خطابت کے شد سوار ہونے کے ساتھ ساتھ تحریر کے میدان میں بھی اپنا سکہ منوا چکے ہیں، ان کامنفر داور المجھوتا انداز قارئین کو بہت بھاتا ہے۔جس طرح تقریر میں عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہیں، یہی زور دار، بھر پور اور ولولہ انگیز طرز شخاطب ان کی تحریروں میں بھی غالب نظر آتا ہے، گویا کہ وہ کتاب کے قاری سے مخاطب اور ہم کلام ہیں۔

| <b>P</b> | 8        | 🚁 ﴿ جَمَالٍ مُحَمَّرٌ اور سَائنُس |
|----------|----------|-----------------------------------|
| 119      | 122      | 🖎 بال مبارك                       |
|          |          |                                   |
| 121      |          | 11.                               |
| 122      |          | 🖎 ابروکی بناوٹ                    |
| 123      |          |                                   |
|          |          | /                                 |
| 124      |          | 🖎 د کمتے سفید دانت                |
| 125      |          | 🙈 رایش مبارک                      |
| 125      |          |                                   |
| 126      |          | ۵ کندهے اور بازو                  |
| 127      |          | ه صدر تعنی سینه مبارک             |
| 128      |          |                                   |
| 129      |          |                                   |
| 129      |          |                                   |
| 131      |          |                                   |
| 131      | <u> </u> |                                   |
| 132      |          | 1-2                               |
| 135      |          |                                   |
|          |          |                                   |



#### جَمال مُحمِّدٌ اور سَائنس ﴿ ﴿ ﴿ 11 ﴾ ﴿ ﴿ 11 ﴾ ﴿ مَالُ مُحمِّدٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ وَمَالُ مُعَمِّدٌ اور سَائنس

# جمال محمد مثلثيم اورسائنس سے متعلق

ایک روز جایان سے مجھے فون آیا خالد صاحب بول رہے تھے مجھے"رویے میرے حضور کے "اور اس کا انگریزی ترجمہ (Mannerisms of my Sire) بھی چاہیے۔ ہم نے کتابیں بھیج ویں تو انھوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس کا ترجمہ جایانی زبان میں بھی ہونا جاہیے اور ساتھ ہی اجازت طلب کی تو میں نے کہا، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ يدكام كرعكين .....اس كے بعد وہ ياكتان آئے تو ميرے گھر بھى تشريف لائے۔ دوران گفتگو میں نے ان سے بوجھا کہ جاپان کے لوگ جوسائنس اور ٹیکنالوجی میں نمبر 1 ہیں، كيا اب بھى بدھا كے بت كى يوجا كرتے ہيں؟ خالدصاحب كينے لگے، ان كے %95 لوگ بدھ مذہب کے انکاری ہیں بس روایتی سلسلہ چل رہا ہے۔ وہ کسی خالق کو مانتے ہی نہیں۔ میں نے کہا چر انھیں وعوت کیے دی جائے؟ کہنے گئے، سائنسی انداز میں بات کی جائے تواسے مانتے ہیں۔

قارئین کرام! تب سے میں نے ارادہ کرلیا کہ اللہ کی توفیق سے اپنے حضور ظافی کی سیرت پر الیی مختصر سی کتاب تکھوں گا جو سائنسی دلائل اور حقائق کے ساتھ مالا مال ہو۔ صرف جایان ہی نہیں بلکہ چین اور ہندوستان کے بہت سے لوگ بھی فرہب سے انکاری ہیں، نیوزی لینڈ میں آ دھے سے زیادہ لوگ اللہ کونہیں مانتے ..... اسی طرح یورپ اور امریکہ کے اکثر لوگ بھی عیسائی نام کے ہیں اصلاً وہ مذہب اور خالق کا نئات کے انکاری ہیں۔

زير نظر كتاب "جَالِ فِي أَرْسَائُنْسُ" يانج ابواب برمشمل ب، جو كه رسول كريم مَا يَيْمُ كَي ذاتِ اقدس سے اظہارِ محبت اور عقیدت کی ترجمان ہے، جس میں موصوف نے سیرت نبویہ شریفہ کے بعض پہلوؤں کوموجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق سائنس کی اصطلاحات کو استعمال كرتے ہوئے ال موضوع پرروشی ڈالی ہے۔

كتاب بذامين سائنس كى تحقيق كے ذريعے دين كو يحضے اور قبول كرنے والے لوگوں كے ليے ایک نیا اور منفرد انداز اختیار کیا گیا ہے اور اس طبقے کے سامنے رسول الله مَا ﷺ کے اسوہُ حسنہ کے مختلف پہلوؤں کو اجا گر کیا گیا ہے، جو جدید انداز اور محقیقی اسلوب کو پسند کرتے ہیں۔ فاضل مصنف کا جذبہ صادق اور مخلصانہ خدمت بڑی قابل قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے اور اس کتاب کے ذریعے قارئین کے دلوں میں رسول اللہ مثالیم اُ کی محبت کو جا گزیں کر دے تا کہ وہ رسول الله طافی کی تعلیمات مقدسہ، اخلاق کریمہ اور عادات مباركه كومشعل راه بناكرا بني زندگيول كواسوهُ حسنه كي روشني مين دُهال سكيل \_ سيرت نگاري كابيهانمول اور بيش قيمت مجموعه "جَالِ مُحَدَّدُتُهُ اللَّهُ مِنْ " وارالاندلس كي طرف سے پیش کیا جارہا ہے۔اس کتاب کی پروف ریڈنگ دارالاندلس مجلس انتحقیق الاسلامی کے رفیق حافظ ثناء الله خان اور حافظ سعيد الرحمٰن صاحب نے كى ہے، جبكه كمپوزنگ محمرآ صف رشيد اور ترتیب و تزئین محرشفیق نے کی ہے اور سرورق کی ڈیز اکٹنگ راشد امین نے کی ہے۔ دعاہے کہ اللہ تعالیٰ تمام احباب کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور قارئین کے لیے نافع بنا دے۔ آمین!

> جاوبدالحسن صديقي مدير دارالاندلس

حقیقت بیہ کمیرے دل نے بے ساختہ کہا کہ اللہ کی توفیق شامل حال ہو تو سیرت رسول مُنافِیْنِ پر سائنسی تحقیق کا ایک ایسا ادارہ بن سکتا ہے کہ اس میں جدید سائنس کی روشنی میں کام ہو ۔.... ریسرچ کے لیے ایک لیب ہو۔ سائنس دانوں سے را بطے ہوں تو بیاکام بہت خوب ہوسکتا ہے۔ بہر حال! یہ اللہ کی توفیق سے بی ممکن ہے۔

آخر پرعرض کروں گا کہ اس نے اور اچھوتے میدان میں جوکوئی غلطی محسوس ہوتو اس پر قارئین کرام! آگاہ ضرور کیجھے۔ راہنمائی فرمائے۔ اس کتاب میں استدلال کی کوئی خوبی نظرآئے تو وہ اللہ کا انعام ہے اور جوکوتا ہی دکھائی دے تو اس میں میری گناہ گاری اور خطا کاری کا دخل ہے ۔۔۔۔۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو سب کے لیے نفع کا باعث بنائے اور قیامت کے دن اپنے پیارے رسول منافیظ کی شفاعت کا حق وار بنا دے۔

اے اللہ! اس کتاب کو الیہا بنا دے کہ غیر مسلم تیرے حبیب مُنْ اللّٰہ کا کلمہ پڑھنے والے بن جائیں اور ہم تیرے فردوس کے مالک بن جائیں۔

> امیر حمزه 0300-4078618

جَمالِ مُحَمِّدٌ اور سَائنس ﴾ ...

یکی وجہ ہے کہ اللہ کے آخری رسول مُنافِظ کے جب خاکے بنائے گئے اور یہ مذموم سلسلہ اب بھی کہیں نہ کہیں سراٹھا تا رہتا ہے تو یہ دنیا بھر کے دہریہ نما لوگ اس مذموم سلسلے کو کوئی ابہیت نہیں ویتے ، چنانچہ میں نے اللہ سے توفیق طلب کی کہ اپنے حضور مُنافِظ کی سیرت پر سائنس کے دلائل کے ساتھ الیمی دستاویز تیار کروں کہ بیسارے لوگ حضور مُنافِظ کو اللہ کا رسول ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ نہ مانیں تو کم از کم عظیم ہستی ضرور تسلیم کریں اور خاکے بنانے والوں کونفرت کی نظر سے دیکھیں۔

الله کی قدرت کہ میں نے اگر چہ سکول کی زندگی میں آرش کے مضامین پڑھے مگر مجھے سائنس کے ساتھ لگا و تھا۔ اس لیے کہ سائنس کے انکشافات الله کی عظمتوں کا احساس پیدا کرتے ہیں، چنانچہ میں ٹائم، نیوزو یک اور ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک عرصہ سے سائنس کے مضامین پڑھ رہا ہوں۔ خالص سائنس کے جو رسالے ہیں ان کا بھی مطالعہ کر رہا ہوں۔ جن میں نیشنل جیوگرا فک، سائیڈیفک امیر کین وغیرہ شامل ہیں۔ ای طرح سائنس پر بہت ساری کتابوں کا بھی مطالعہ کرتا چلا آ رہا ہوں ..... جب میں نے ذکورہ کتاب کا پروگرام بنایا تو جدید انکشافات کو ملاحظہ کرنے کے لیے سائنس پرتازہ کتب خریدیں۔ نیک پروگرام بنایا تو جدید انکشافات کو ملاحظہ کرنے کے لیے سائنس پرتازہ کتب خریدیں۔ نیک پروگرام بنایا تو جدید انکشافات کو ملاحظہ کرنے کے لیے سائنس پرتازہ کتب خریدیں۔ نیک پر ریسرچ کی اور پھرا پی تحقیقات پرتھوڑا سا مطلوبہ حصہ لیا اور اسے اپنی زیر نظر کتاب میں شامل کرلیا کیونکہ اگر میں اپنی ساری تحقیقات کو شامل کرتا تو ایک ضخیم کتاب بن جاتی۔

نریِ نظر کتاب ''جمال محمد مَالِیَّا اور سائنس'' کا جوآخری باب ہے، اس کو لکھتے وقت میں نے سب سے زیادہ جو استفادہ کیا تو وہ شخ ابراہیم بن عبداللہ کی کتاب ''الرَّسُوُ لُ کَیَّا فَ سَب سے زیادہ جو استفادہ کیا تو جمہ ''دار السلام'' نے شائع کیا ہے۔ ترجمہ الشیخ حافظ عبدالستار حماد ﷺ نے کیا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حافظ عبدالستار حماد ﷺ نے کیا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

"The Space" جوناسا کے سائنس دانوں کے تعاون سے برطانیہ میں شائع ہوئی میں نے اس کو بردی محنت اور عرق ریزی سے پڑھا اور اس سے بھی بھر پور استفادہ کیا۔



دنيامين جن كاكوئى استاذ نهتها

#### مخصندی آه!

اللہ تعالی اپنے سورج کو ہولے ہولے بلند کرتے جا رہے تھے، کرنوں میں گری تو نہ تھی مگر قدرے شختارک کا احساس تھا۔ میں نے وضوکیا تب مشرق کی طرف سے ابھرتے سورج کی شعاعیں اشراق کے ٹائم میں داخل ہور بی تھیں، چنانچہ مصلی بچھایا، نماز اداکی اور پھر مولا کریم کے دربار میں بیٹھے بیٹھے اپنے حضور مگا تھا کا خیال آنا شروع ہوگیا۔ یہ ایسے خیالات تھے جوجلد ہی اشکیں بہاتے شکوؤں میں تبدیل ہونے شروع ہوگئے۔

میرے مولا! قربان جاؤل جناب کی بے نیازی اور بے پرواہی پر کہ آپ جل جلالۂ فی مارے حضور محمد کریم مُلَّا اللهٔ کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو پیدائش سے قبل ہی ہمارے حضور مُلَّا اللهٔ کے والدگرامی کو اپنے پاس بلا لیا۔ تیری بندی جو حضرت عبداللہ کی زوجہ محترمہ بیں۔ نام ان کا آمنہ ہے ۔۔۔۔۔ انھوں نے تضور کی دنیا میں اسی طرح مستقبل کی حقیقت کو دیکھا ہوگا جس طرح ہرعورت ویکھتی ہے کہ اے اللہ! اس کا پہلا بچے! بیٹا ہو یا بیٹی ۔ اس پر اس کا خاوند والا وشیدا ہو۔ دونوں میاں بیوی کی زندگی میں اک نیا آ فناب طلوع ہو۔ نیا آنے والا مہمان دونوں کی زندگی میں اک نیا آ فناب طلوع ہو۔ نیا آنے والا مہمان دونوں کی زندگی کا مرکز ومحور ہو۔ وہ دونوں کا لاڈ بیار وصول کرے اور زندگی کا اک نیا اور حسین دور شروع ہوجائے۔

مگر ..... میرے مولا! آپ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ بیتھا کہ ہمارے حضور طَّلَیْمُ اہمی دنیا میں آئے بھی نہ تھے کہ ہمارے حضور طَّلِیْمُ کی والدہ کا وہ تصور جوحقیقت کا روپ دھارنے چلاتھا، وہ ٹوٹ گیا۔ مولا جی! آپ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہمارے حضور طَّلِیْمُ کی والدہ اکیلی رہ گئیں ..... اب وہ انتظار کرنے لگ گئیں ..... اس

طرح انظار کہ جس طرح ہر بیوہ عورت امید کی حالت میں انتظار کرتی ہے کہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ محبوب شوہر کی نشانی ہوگا۔۔۔۔۔ اے دیکھ دیکھ کرآ تکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ خاوند کی محبت آنسو بن کر جب گرے گی گود میں لیٹے بچے کے رخساروں پر تو بے قرار دل کوقرار آئے گا۔ متنقبل کا جو سپنا تھا وہ اب اک دوسرے انداز میں دیکھ کر دل کاغم امید کی نئی کرنوں

میرے مولا کریم! آپ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کہ جن کو آپ نے ہمارا حضور عُلِیْنِ بنایا،
ان کو ایسے علاقے میں پیدا فرمایا جو بسماندہ ترین اور غریب ترین تھا۔ گھروں میں جھولوں
کا تصور تک نہ تھا۔ اگر چہ ہمارے حضور عُلِیْنِ مکہ کے سردار عبدالمطلب کے پوتے تھے مگر
چودہ سوسال پہلے گھروں میں جھولے کہاں؟ ..... شہر بھی ایسا تھا کہ جہاں کوئی پارک تھا، نہ
سبزہ تھا کہ جہاں حضرت آ منہ اپنے نضے محمد عُلِیْنِ کو لے جاتیں اور دل بہلاتیں۔ چلو!
محروی کے بیمناظرتو رہے اپنی جگہ پر ....اب ایک اور سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ بیسلسلہ محروی کے بیمناظرتو رہے اپنی جگہ پر ....اب ایک دوران ہی بچوں کو دور کھلی فضا میں
مکہ کے رواح کا ہے۔ رواح یہ تھا کہ شیر خوارگ کے دوران ہی بچوں کو دور کھلی فضا میں
دیہات کی دایوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تھا۔

جن عورتوں کے خاوند ہوں۔ بیچ بھی دو تین چاراورسات ہوں ان کے لیے تو نو مولود کو دیہات میں بھیجنا کوئی مسئلہ نہیں مگر جس کا خاوند بھی نہ ہو، پچ بھی پہلا ہو، اے بھی وہ رواج کے ہاتھوں میں دینے پر مجبور ہو، اپنے سینے کے سرور کو اپنی گود سے دور ہٹانے پر مجبور ہو۔۔۔۔سوچتا ہول حضرت آ منہ نے کس کرب اور درد کے ساتھ کا کنات کے حسین ترین بیچ کو اپنی گود سے اٹھا کر حضرت حلیمہ کے سپر دکیا ہوگا۔

میرے مولا! ہمارے حضور ظافی کوایے دیس میں پیدا فرمایا جہاں ایسا رواج تھا..... ٹھیک ہے حضرت حلیمہ گاہے گاہے ننھے حضور ظافی کو مال سے ملانے کے لیے مکہ آیا کرتی تھیں، مگر ہر ملاپ کے بعد جدائی کس قدر حضرت آمنہ کو رلایا کرتی ہوگا..... بیرتصور آج

جَمَالٍ مُحَمَّزٌ اور سَائنُس كَعَالَ مُحَمِّزٌ اور سَائنُس كَعَالِ مُحَمِّزٌ اور سَائنُس كَعَالِ مُحَمِّزٌ اور سَائنُس

جوبھی مال کرتی ہے اس کا جگراس کے منہ کوآنے لگتا ہے۔

میرے مولا! آخر دن، ہفتے، مہینے بیت ہی گئے۔ دیبات میں ہمارے حضور طَالِیْمُ کی پرورش کے دن گزرہی گئے اور پھرایک دن وہ بھی آیا کہ حضرت حلیمہ نے نفے حضور طَالِیْمُ کی کو اٹھایا اور ان کی والدہ کے سیروکر گئیں ..... بید دن حضرت آمنہ کی خوشیوں کا دن تھا کہ اب ان کا نضا محمد طَالِیُمُ ان کے پاس سدا رہے گا ..... ہاں! ماں بیٹا اب لاڈ پیار کرتے لگا تارا کھے رہے لگ گئے تھے۔ دادا عبد المطلب بھی پیار کی حدود پھلانگ کر پیار کر رہا تھا۔ سکول جانے کے دن:

نضے حضور طُلِیْوْ کے سکول جانے کے دن آگئے۔ قاعدہ، کتابیں، بست، وردی، پالش کیے ہوئے جہتے جوتے جیکتے جوتے ۔۔۔۔۔ ہرروز صبح مائیں تیار کرتی ہیں۔ ٹفن میں کھانا۔۔۔۔۔ ساتھ بولل میں پانی ۔۔۔۔۔ حضرت آمنہ کی دلچیدیوں کا اک نیا دور شروع ہونے والا تھا ۔۔۔۔۔ گرمیرے مولا! آپ سبحانہ وتعالی نے نضے حضور طُلِیْنَ کوکس دلیں میں پیدا فرمایا کہ نہ پہاں پر نرسری جہاں تین سال کا بچہ جانا شروع کر دیتا ہے۔ نہ پریپ اور نہ پریپ کا کوئی نظام ۔۔۔۔ ان اللہ! یہاں تو کوئی سادہ اور عام سا پرائمری سکول بھی نہیں جہاں ٹائ پر بیچ بیٹ کر ان اللہ! یہاں تو کوئی سادہ اور عام سا پرائمری سکول بھی نہیں جہاں ٹائ پر بیٹ کرئی لا سیسسکول کی سہولت نہ ہی ، گھر سے بوری ہی لے جائیں اور اس پر بیٹ کرئی لیس۔ پہلوٹ کی سہولت نہ ہی ، چلوکسی درخت اور چھیر کے بیٹے بی بیچ بیٹ کر پڑھ لیس۔۔۔۔۔ بیاں تو بچھیم نہیں۔۔ لیس۔ یہاں تو بچھیم نہیں۔۔

الله الله الله الله اجب مكه ميں ايسا كھ بھى نہيں تو مكه شہر كے لوگ سارے ہى ان پڑھ ہوئے۔ جى ہاں ! سب ان پڑھ ..... شہر كے لوگ جب ان پڑھ ہوں گے تو ارد گرد ديہات كے لوگ تو ان پڑھوں سے بھى اگلى ڈگرى پر فائز ہول گے اور وہ ہے اجڈ، گنوار اور جانگلى ہونے كى ڈگرى۔ اپنے اللہ كى چوكھٹ پہ بیٹھا يہ كہے جا رہا تھا كہ مير سے مولا! آپ سجانہ و حضرت اساعیل مایشا نے اسے خوب آباد کیا تھا.... صدیوں بعد اس میں بھی جہالت، ناخواندگی اور گنوار پن این عروج پر تھا....علم اور تعلیم کی روشی کا وہاں نام ونشان نہ تھا بس جہالت کا اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔

### نتھے حضور مالیکم کا پہلاسفر:

سردارعبد المطلب بن ماشم نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے جناب عبداللد کی شادی یرب میں کی تھی۔ باپ نے بیٹے کو یرب میں مجھوریں لینے بھیجا، ویسے بھی ان سے وہاں سرال تھے۔ جناب عبد اللہ يہاں آئے تو بيار موكر يبين فوت مو گئے۔ چنانچ يبين يثرب مين أهين دفن كر ديا كيا تقا-

ننے حضور محد کریم علیم اب چھ سال کے تھے۔ والدہ محترمہ نے سوچا کہ میکے جایا جائے، وہاں شوہر کی قبر کو بھی و یکھا جائے .... ننھے محمد مُناشِع کو بھی ننھیالی شہر دکھایا جائے، چنانچہ مال بیٹایٹرب جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔سردارعبدالمطلب نے اپنے پوتے اور بہو کی خدمت کے لیے اپنی ایک ملازمدام ایمن کوساتھ کر دیا۔

اس حقیقت کو بھی سامنے رکھنا جاہیے کہ پرانے وقتوں میں جب لوگ اپنے رشتہ داروں ہے ملنے دور دراز کے شہروں یا علاقوں میں جایا کرتے تھے تو قافلے کی شکل میں پروگرام بنا كر جايا كرتے تھے، چنانچه قافله روانه ہوا۔ جارسو پچاس كلوميٹر كا سفر طے ہوا۔حضرت آمندنے نفے محد طافی کے ساتھ اپنے میکے میں ایک مہینہ قیام فرمایا۔

اب قافلہ والیس کے لیے تیارتھا۔حضرت آمنداپنامیکہ خبر باد کہدرہی تھیں۔شوہر کی قبر کو بھی دیکھ لیا تھا۔ دل ہی دل میں کہتی ہوں گی ، میرے سرتاج عبد اللہ! تم نے تو اپنے چاند ہے کہیں بڑھ کرخوبصورت وحسین محمد ظاہلے کو نہ دیکھا ..... لو! میں تمھاری قبرے ملوا كرتمهارے لا أے كواب واپس لے جارہى ہول ..... مگر حضرت آمند كوكيا پتاتھا كہ جس

تعالی نے مارے حضور مالی کو ایسے علاقے میں پیدا فرمایا کہ جہال ان پڑھ ہی ان پڑھ.....خواندگی کیعنی (Litracy Rate )جہاں زیروتھا۔

جَمَالُهُ مَمَّرٌ اور سَائنس كَ الْمُ اللهِ اللهُ عَمَّرٌ اور سَائنس كَ اللهُ عَمَّرٌ اور سَائنس كَ اللهُ عَمَّرٌ اور سَائنس

تاریخ کھنگالنے سے پتا چاتا ہے کہ مکہ میں دو جار بندے ہی ایسے تھے جومعمولی سا لكهنا يوهنا جانتے تھے ..... مگر دادا عبدالمطلب نے يتيم پوتے سے بيار ہي اس قدر كيا كه سسى ايك بندے كو بھى پابند نه كيا كه وہ نضے حضور مَلَّيْكُم كوحروف حجى ہى برها دے ..... خیال کیسے آتا، دادا حضور بھی تو ان پڑھ تھے۔حضرت آمنہ کو خیال کیسے آتا کہ وہ بھی تو لکھی پڑھی نہتھیں، وگرنہ خود ہی کچھ پڑھا دیتیں جس طرح پڑھی لکھی مائیں اپنے بچوں کو گھر میں خود ہی پڑھا لکھا دیتی ہیں ..... پھر مزید یہ کہ کسی بیچے کو اس معاشرے میں یڑھانے کا تو کوئی تصورتک نہ تھا .... الغرض! پڑھائی کے میدان میں یہاں کے ماحول کا بر پېلومنفي تفا۔ شبت پېلو کې کوئي کرن کېين دور دور تک دکھائي نېيس دې تقلی .....!

### كعبه ميل تعليم كهال؟

مال اینے بیچ کو سورے سورے جگاتی ہے۔ ہاتھ میں قاعدہ تھاتی ہے اور مجد کی جانب رواند کردی ہے۔ بچدوہاں قاری صاحب یا مجد کے مولوی صاحب سے سبق پڑھتا ہے اور واپس گھر آ جاتا ہے۔ گھر آ کریہ بچے اب سکول جانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ جوسکول میں نہیں پڑھتے وہ معجد میں ہی جا کرلکھنا نہ ہی کم از کم پڑھنا تو شروع کر دیتے ہیں۔ كعبه جوالله كأ كرب اوراس ك تكهبان اور نتظم نضح حضور تاثيرة ك واوا جان جناب عبدالمطلب تتھے۔انھوں نے کعبہ میں ایسا کوئی بندوبست ہی نہیں کر رکھا تھا۔

پڑھنے لکھنے کا بندوبست کیا ہوتا وہاں تو 360مورتیاں پڑی تھیں۔ نیک لوگوں کی مورتیال تھیں۔ بزرگوں کے بت تھے جن کی پوجا ہوتی تھی۔ان سے مرادیں مانگی جاتی تھیں۔ بول کعبہ جے حضرت ابراہیم علیقائے بنایا تھا۔ وہ تو حید کا مرکز تھا۔.... ان کے بیٹے

دیا.....او پرمٹی ڈال دی ..... کیا منظر ہوگا وہ دلفگاری کا کہ جب چھسالہ نضے تحمد تا اللہ اللہ اپنے اباحضور کی قبر اپنی ماں کی قبر پرمٹی کی مشیاں ڈالی ہوں گی ..... وہ ابھی کچھ دن پہلے اپنے اباحضور کی قبر د کچھ کر آئے تھے اور اب کیا ہوا....قبر دکھانے والی مال راستے ہی میں ساتھ چھوڑ گئی ..... اور اب نضے ہاتھوں سے مال کی قبر پرمٹی کی مٹھیاں ڈال کر ..... ہاتھ جھاڑ لیے .....!

ہاں ہاں! میرے مولا! باپ اور اب ماں سے بھی ہاتھ جھاڑ لیے ..... نتھا محمد ﷺ سر جھکائے ام ایمن کی انگلی کپڑے قافلے کے درمیان خشک پہاڑ اور ریگتانوں پہ چلا جا رہا ہے ..... میرے مولا! جس کو تونے اپنا حبیب اورخلیل بنانا تھا .....اس حبیب اورخلیل کے ساتھ اتنی بڑی بڑی محرومیاں وابستہ کر دیں، تیرے کام تو ہی جانتا ہے۔

قافلہ جب مکہ میں پہنچا۔ داداحضور کو پتاتو چل گیا ہوگا کہ میرالاڈلا پوتا باپ کو "بیرب"
میں اور مال کو" ابواء "میں چھوڑ کر آ رہا ہے۔ دادا دوڑا ہوگا ..... پوتے کو اپنی آغوش میں لینے کو ..... قافلے نے جب اپنا سردار دیکھا ہوگا ..... آ تکھیں بادل بن کر آ نسوؤں کی برسات برسا رہی ہوں گی۔ منظر یوں نظر آتا ہے ام ایمن نے نضے محمد طابق کو اٹھا رکھا ہے .... دادا کو اپنی عباء کا کچھ ہوش نہیں ہے۔ نضے محمد طابق نے بھی دادا کو دیکھ کر بازو پھیلا لیے ہیں۔ سردارعبد المطلب نے ننھے محمد طابق کو سینے سے لگالیا ہے .... اب دادا بی بان ہے اور دادا ہی باپ ہے۔

#### دادا كاييار:

سردار عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں مند بچھا دی جاتی ۔۔۔۔۔ تکیہ لگ جا تا ۔۔۔۔۔ وہ یہاں بیٹھتے ۔۔۔۔ فیصلے کرتے ۔۔۔۔ مجلسیں منعقد ہوتیں۔

کسی کومند پر بیٹنے کی اجازت نہتی، نہ ہمت تھی، بیٹے بھی احر اماً اس مند پر نہ بیٹے سے۔ اردگرد بیٹے کر بیٹے بیٹے سے۔ اردگرد بیٹے کر بیٹے بھی اور باقی سب لوگ بھی انتظار کرتے تھے۔ سردار کے تشریف لانے کا .....اور پھر سردار عبد المطلب آ کرمند پرجلوہ افروز ہوتے۔

جمال مُحمَّد اور سائنس کے میں ہور جا کر ماں بیٹے کی منزلیں جدا جدا ہو جائیں قافے میں وہ چلنے والی ہیں دو چارمنزلوں پر جا کر ماں بیٹے کی منزلیں جدا جدا ہو جائیں گی۔ انھیں اینے چیرسالہ جگر گوشے کورائے ہی میں چھوڑ نا پڑے گا۔

چھسالد نضے محد تلکی جواب والدگرامی کا چہرہ نہیں دیکھ پائے تھے وہ قبر دیکھ کرواہی آرہے ہیں .... اب وہ غریب الدیار مسافری میں اپنی ماں کو آخری سانسیں لیتے دیکھیں گے۔ نہ دلاسہ دینے والا واوا پاس ہوگا، نہ سینے سے لگا کر بانہوں میں لینے والا عبد المطلب پاس ہوگا۔ نہ بوسہ لینے والی کوئی پھوپھی پاس ہوگی پاس ہوگی ۔ نہ بوسہ لینے والی کوئی پھوپھی پاس ہوگی ۔ ... چھسالہ نضے محد تلکی کے وطبر و ثبات کے ساتھ اپنے آپ کوخود ہی تھا منا ہوگا۔ مال آمنہ کو کیا خرجی ....

اور پھر جب دوچار منزلول کے بعد ابواء کا مقام آیا تو حضرت آ منہ جو راستے میں بیار ہوگا۔

ہو پیکی تھیں۔ یہاں آ کر بے بس ہو گئیں، قافلہ تھم گیا تھا۔ سانس لینا مشکل ہور ہا ہوگا۔

حضرت آ منہ نے آ خری نگاہیں بیار سے حضور ننجے محمد نگاہی کے خوبصورت چیکتے و کئے رخساروں پر ڈالی ہوں گی۔ حضور نگاہی نا خری نگاہیں ماں کے بے بس چرے پہ پیوست کی ہوں گی۔ حضور نگاہی کے حسین گلابی پیوست کی ہوں گی۔ قافلہ بیہ سارا منظر دکھے کر اشکبار ہوگا۔ حضور نگاہی کے حسین گلابی رخساروں پہ جب آ نسو بہہ رہے ہوں گے۔ موتی بن کر پردیی زمین پر گر رہے ہوں میاروں پہ جب آ نسو بہہ رہے ہوں گے۔ موتی بن کر پردیی زمین پر گر رہے ہوں کے۔حضرت ام ایمن نے نضے محمد نگاہی کو دلاسہ دیا ہوگا۔ حضرت آ منہ نے کہا ہوگا: ام ایمن! میں جا رہی ہوں میرا لا ڈلامحد نگاہی کا خیال رکھنا۔ لو بیٹا! میں جا رہی ہوں۔ نضے محمد نگاہی ماں میت ہوں۔ نشے محمد نگاہی کا خیال رکھنا۔ لو بیٹا! میں جا رہی ہوں۔ نشے محمد نگاہی ماں اپنے ماں محمد مدے سینے پہر گے ہوں گے۔ ماں نے آ خری بوسالیا ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔ اور پھر ماں اپنے اللہ کے پاس جا پہنی۔

نتھے حجد طابی آنسو پونچھتے رہ گئے .... قافلے والوں نے کیا دیر کی ہوگی۔ دیر کرنے کا بھلا موقع ہی کہال تھا۔ جلدی سے قبر کھو دی .... نتھے حضور طابی کی والدہ کو قبر میں لٹا

جو دادا ..... اس قدر محبت كرے، مال والا كروار اداكر كے دكھائے ..... باب بن جائے، مجالس میں بھی ساتھ رکھ .... وہ پڑھائے گا کیا؟ پڑھنے والا ماحول ہوتب بھی کیا پڑھائے گا جب کہ وہاں تو اپیا ماحول صدیوں سے مفقود تھا۔

جي بان! حضور محركم الله الله كاعمر مبارك 8 سال تقى كدايك سويين سال كي عمريين دادا جان بھی آخری سانس لینے لگے ..... الی حالت میں وہ کفالت کی ذمہ داری اینے بينے ابوطالب پر ڈال گئے اور اپنے اللہ کے پاس جا پنچے۔

### ميں بڑھا لکھانہيں:

میرے حضور حضرت محد کریم طافی اب لڑ کین میں داخل ہو چکے ہیں ....عرب کے ماحول میں لڑکے بکریاں چرا کر لاتے تھے، چنانچہ میرے حضور من اللے کے بھی بکریاں چرائیں ..... پھر جب جوانی کے دور میں داخل ہونے لگے تو مکہ کی معروف تاجرہ خاتون نے پیش کش کر دی کہ آپ ( تالیلم ) میرے مال پر برنس کریں، شام کی طرف مال کے جائیں اور لے آئیں۔منڈیوں میں فروخت کریں، چنانچہ میرے حضور مُکالی کے اس پیش تمش كوقبول فرماليابه

خاتون کا نام خدیجہ والله تفا۔ وہ بیوہ تھیں، میرے حضور مُلَاثِیْم کی دیانت، امانت اور صدافت کو جب اس بیوہ خاتون نے دیکھا تو شادی کی پیش کش کر دی .....میرے حضور منافظ کی عمراس وقت 25 سال تھی۔ خاتون کی عمر 40 سال تھی۔ جناب ابوطالب کی تگرانی میں نكاح بوكيا-

میرے اللہ جی! آپ سجانہ و تعالی نے ہمارے حضور مَثَاثِیْرُ کوصاحبِ اولا دینا دیا، تین بيٹے دیے ..... چار بیٹیاں عطا فرمائیں۔میرے مولا! آپ سجانہ وتعالیٰ کی حکمتیں آپ ہی جانیں جو تین بیٹے عطا فرمائے۔طیب، طاہر اور قاسم وہ نتیوں بحیین میں ہی فوت کر لیے۔ جارے حضور منافظ کے دل میں اولاد کی محبت کا جو درخت تھا اس پرموت کے جھو تکے چلتے سیرت این ہشام کے مطابق تنفے محمد مُثَاقِظُ اب ایک صحت مند حاک و چوبند اپنے لؤكين مين داخل مورب تھے۔ چنانچہ وہ حسب معمول اپنے دادا كے ساتھ مند پر بيٹھنے كَ تُوسردارعبدالمطلب كي بيول في مير عصور محد كريم طافي كومند س الهانا جايا-سردار عبد المطلب نے بیٹول کومنع کیا اور یوں گرج دار آواز فضامیں گونجی:

" خبردار! ميرے بينے سے چھھے ہٹ جاؤ۔ الله كى قتم! ميرا يد بينا بڑى شان والا موكا .... يه كهد كرسردار في جارح حضور محد كريم مَنْ الله كو الي ساته بها ليا .... کمریر دست شفقت مچھیرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، میرا یہ بیٹا بڑی

طبرانی، بیمقی اور این سعد وغیرہ جیسی معتبر کتابوں کے مطابق جناب کندر بن سعید کی روایت ہے، جناب سعید کہتے ہیں، میں نے حج کے دنوں میں ویکھا کہ سردارعبدالمطلب كعبه كاطواف كررم بين اور فريادكررم بين كدمير ارب! مير ع محد عُلَيْم كومير عياس پہنچا دے میرے پاس پہنچا کر مجھ پر احسان فرما دے ..... بات بیکھی که سردار صاحب بعض اوقات چرتے اونٹوں کو واپس لانے کے لیے ہمارے حضور محر کریم ظافیا کو بھیجے اور وہ فوراً اونٹ لے آتے ..... آج پھر دادانے اپنے پوتے کو اونٹ لانے کے لیے بھیجا تو ہمارے حضور محد کریم علی اللہ معرف اللہ ہو گئے۔ اس دادا سے تاخیر برداشت نہ ہوئی۔ پھر ج کے دن بھی تھے مکہ میں لوگ ہی لوگ تھے، لہذا دادا پریشان ہو کر طواف کرنے لگا ..... كچه بى دير بعد مارے حضور علي آ كے تو فطرى محبت نے غلبہ پايا۔ دادانے اپنے پوتے ے پیار کیا۔ سینے سے لگایا، بوت لیے اور پھر کہا:

"بينا! مين تمهاري جدائي مين اس طرح عم اور تكليف مين مبتلا بوجاتا هول جس طرح عورت ( لیعنی مال ) بیٹے کی جدائی میں غم اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے البذا جھے عدانہ ہوا کرو۔"

فیصله کرلیا تو ان دنول میرے حضور نافیا کی زوجه محترمه حضرت خدیجه دیا کو بھی آپ سجانه وتعالى نے اپنے ماس بلاليا .... ميرے حضور ظافيا كى برى بينى حضرت زينب والله کی شادی ہو چکی تھی۔ ان کے علاوہ جو تین بیٹیاں تھیں یہ بھی مکہ چھوڑ کر بیڑب چلی گئیں اورمیرے حضور شکیل بھی یزب تشریف لے گئے۔حضور شکیلے کے بہال تشریف لانے پر يثرب "مدينة النبي مَثَالِيَّا " بن كيا-

مكه چھوڑے اور جرت كيے ہوئے دوسراسال جارہا ہے .....اس دوسرے سال ميں رمضان کے مہینے کوروزے رکھنے کا مہینہ قرار دے دیا گیا ہے۔ بطور کیلنڈر قمری سٹم رائج تفاقرى لعنى جاند بھى 29 دن كا ہوتا ہے اور بھى 30 دن كا ہوتا ہے .... ميرے حضور علاقم ان 29 اور 30 دنوں پر مشتمل مہینے کی شرح کرنے لگے ہیں۔اینے پیروکاروں کو سمجھانے لگے ہیں، مگر کیے سمجھاتے ہیں۔ سیح بخاری، کتاب الصیام (۱۹۱۳) اور حدیث کی دیگر كتابول بين ب، الله كرسول حفرت محدكريم طافي في فرمايا:

« إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكُتُبُ وَ لَا نَحْسَبُ »

" بهم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، نہ لکھنا اور نہ ہی حساب کرنا جانتے ہیں۔" اس کے بعد آپ سی ای این این اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولا اور دونوں ہاتھوں کے تلوے سحابہ کی طرف کر کے دونوں ہاتھوں کو ایک بار لہرایا۔

پهر دوسري باراشاره فرمايا، پهرتيسري بار باتھول كوسامنے كيا ..... يون تيس كا عدد پورا ہو گیا ..... چوتھی بارآ ب الفائم نے دائیں ہاتھ کے انگو سے کو تھیلی کے ساتھ چیٹاتے ہوئے اشاره كيا ....اس كا مطلب تفاكه مهينه مين ايك دن كم جو كيا لعني 29 دن كالجهي مهينه جوتا ہے۔حضور محد کریم علی نے اینے بیروکاروں کو 29اور 30 کی گنتی بوں ہاتھوں کے اشاروں ے سمجھائی .... اور واضح کر دیا ہے کہ ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں .... مزید وضاحت کے دولفظ ارشاد فرما دیے کہ ہم نہ تو لکھنا جانتے ہیں اور نہ ہی ریاضی اور حساب جانتے ہیں

رے اور پھل ٹوٹ ٹوٹ کر میرے حضور ظائل کے ہاتھوں سے چھنتے رہے۔ بیٹیاں برای ہوتی گئیں۔ ہمارے حضور ناٹیٹی کی محبت و شفقت حاصل کرتی چلی گئیں۔عرب کا معاشرہ حیران تھا کہ صادق و امین محمد منافق نے بیٹیوں کو جو پیار دیا عرب کی تاریخ میں اس کی مثال نبيس ملتي\_

کعب کے اندر باہر میرے حضور اللے اے جب بھی بزرگوں کی پھری مورتوں کو دیکھا۔ نیک لوگوں کے پیخر ملے بنوں کو دیکھا در داور افسوں کا اظہار کرتے رہ گئے کہ میری قوم کے لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کریہ کیا کررہے ہیں؟ .....اچھا! ان لوگوں کو اگر اس جہالت سے مثایا جائے تو پیش کیا کیا جائے؟ اب میرے حضور غور وفکر کے لیے غار حراء میں جانے گئے، ایک دن وہاں فرشتوں کے سردار حضرت جریل طاقا آگئے .... مارے 

"مين يرها لكهانهين جول" (البذابرهون كيسے؟)

جریل نے دوبارہ پڑھنے کو کہا!

ہمارے حضور علی کا نے بھروہی پر حقیقت جواب دیا۔

تیسری باربھی جریل کے کہنے پر وہی کہا جو حقیقت تھی .....گر جب رب تعالی نے جريل كو جهيجا تفا اس رب كريم نے اپنے بندے كو پڑھا ديا ..... جى بال ! جو پڑھايا وہ قرآن کی صورت میں آج مارے پاس ہے۔ چودہ سوسال سے ہے۔ زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر ہے۔ باکمال، لا جواب اور بے مثال ہے۔

# ہم بڑھے لکھے لوگ تہیں:

واه میرے مولا! محرومیان بی محرومیان .... آپ باری تعالی نے مارے حضور علاق ك محبوب جيا جناب ابوطالب كوجهي فوت كرليا ..... اور جب جمارے حضور تلك كومكه ك لوگوں نے قرآن کی وجہ سے سمایا اور ہمارے حضور منافقانے مکہ کوچھوڑ کریٹرب جانے کا کے غلاموں کے شکوے من لیے .....اللہ! اب سینہ کھول دے، حکمتوں اور دانا ئیوں کے در کھول دے ..... ہاں ہاں! قبولیت کا سال بندھا....مولا کریم نے کرم فرمایا۔ کتاب و سنت کی روشنی کا در کھلا ..... دل کا در یجیدوا ہوا۔

لوگو! ذراغور تو کرو ..... اللہ کے لیے سوچو ..... اپنے خالق کونہیں مانتے ہوتو تمھاری مرضی ذرا اپنے ضمیر کوتھوڑی در کے لیے جگاؤ تو سہی۔ ذرا اس سے پوچھوتو ؟ ایک عظیم ہتی کہ!

### جن كا نام محد الله ي

سے طے ہو چکا تھا کہ وہ اس دنیا میں آنے والے ہیں مگران کے آنے سے قبل ہی بے سہارا ہونے کا آغاز ہو گیا اور جب وہ آ گئے تو سہارے سہم سم کرکوسوں دور ہوتے چلے گئے۔ اس متى كوجب وه بير تق ..... دادان اپنى مند برايخ ساتھ بھايا-

بیوں کی موجودگی میں کہا میرا یہ بیٹا محمہ ظافی بری شان والا ہوگا، بات واضح تھی کہ عبد المطلب كے جانشين .....حضرت محد تافيظ ہول گے۔

محد ظافیظ نام کا مطلب ہی مید تھا کہ سب سے بڑھ کرساری دنیا جن کی تعریف کرے یہ نام عبد المطلب نے رکھا تھا۔

مكر جن كا نام محمد مَا يَعْيِمُ تَهَا انھوں نے عبد المطلب كى مند پر بيٹھنا .....اس كا وارث بننا گوار ہی نہ کیا۔

اس کا مطلب ہوا وہ مکہ اور اہل عرب کی روایتی سرداری کے طالب نہ تھے۔ تجارت، برنس، امپورٹ، ایکسپورٹ میں ان کا کوئی جم پلہ نہ تھا۔ وہ تجارت جاری ر کھتے تو عرب کے مال دار ترین انسان ہوتے، اتنے بڑے سرمائے کے بعد .....محل بناتے .... شادیاں کرتے .... شاٹھ باٹھ سے زندگی گزارتے .... تاریخ آخیں رئیس العرب کے نام سے یاد کرتی .... مگر!

اوراس معاملے میں صورت حال یہ ہے کہ حضور نبی کریم ظائم ہاتھوں کے اشارے سے 29 اور 30 کی گنتی سمجھا رہے ہیں۔

#### جدائيال بي جدائيال:

میرے مولا کریم! میرے حضور علی کے ساتھ جدائیوں کا جوسلسلہ شروع ہوا وہ مدين ميل بھي جدانہيں ہوا۔ ميرے حضور عليا نے اپني بيني حضرت رقيد اللها كا تكاح حضرت عثمان والفؤاس كيا۔ وہ فوت ہوكئيں تو دوسرى بيني حضرت ام كلثوم والفا ان كے نكاح میں دے دیں، بھی فوت ہو گئیں.... تیسری بیٹی حضرت زینب ڈاٹھا جو حضرت ابو العاص ڈاٹھیا ے بیابی کئیں وہ بھی میرے حضور ظافی کی زندگی میں ہی اپنے اللہ سے جا ملیں ..... صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ وہ جو سب سے چھوٹی بیٹی تھیں وہ میرے حضور مالیا کی وفات کے چھ ماہ بعد فوت ہوئیں باتی سب اولاد کی جدائیوں کے صدمے میرے حضور مَالِيَّا نِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مِن عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ وَعَفرت خديجه وَاللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كل اولاد مين صرف ايك بى بينا تھا جو حفرت خدىجد الله سے نہ تھا ..... يد بينا حضرت ماریہ رہ اٹھا سے تھا، جن کا نام ابراہیم تھا ..... میرے حضور مُلْقِیْم کے بازوؤں پر وہ آخری سائسیں لے رہا تھا .... میرے حضور علیا کی آ تکھوں سے چھم چھم آ نسوگر رہے تھ .... ساتھ زبان مبارک پر بیالفاظ تھ:

"ابراہیم! تیری جدائی کا براغم ہے مرزبان سے جملہ وہی نکلے گا جس سے ہارا

#### 

الله الله، مولا مولا، حنان بي تو ، رحمان بي تو ..... غفور بي تو ..... ورود بي تو .... رحيم، كريم اورحليم ہے تو ..... اپنے بندول كے شكو بے سنتا ہے اور مسكرا تا ہے ..... ہم حضور

### سائنٹیفک ایروچ:

باں باں! اس عظیم شخصیت کا نام نامی اسم گرامی محد منطق ہے .... ان کا چوتھا اور آخری بیٹا جب فوت ہو جاتا ہے تو سیح بخاری ، کتاب الکسوف میں ہے اس موقع پر سورج كو كربن لك جاتا ہے ..... جى بال إ چودہ سوسال قبل كے معاشرے ميں نہ جانے كب سے بیسوچ چلی آ رہی تھی کے سورج یا جا ند کو گرجن اس وقت لگتا ہے جب کوئی بوی شخصیت فوت ہوتی ہے یا پیدائش کی شکل میں صفحہ ستی پرخمو دار ہوتی ہے۔اس نظریے اور سوچ کے مطابق ننها ابراہیم ..... اس ہستی کا فرزند ارجمندہے جوسید الاولین والآخرین ہیں۔ اللہ ك ايسة ترى رسول بين جومولا كريم ك ظيل اور حبيب بين - ان كابينا فوت بواب یعنی ان کے دل کا پھل ٹوٹا ہے، لہذا سورج کوگرئن لگ گیا ہے۔ دوسرے لفظول میں سورج بھی اپنے دکھ اور عم کا اظہار کر رہا ہے۔ تعزیت کا روپ دھار رہا ہے اور اپنے اس انداز سے دنیا والوں کو بتلا رہا ہے کہ رب تعالیٰ کے عظیم رسول مُناتِیْنَ کا جلیل القدر بیٹا وفات پا گیا ہے، لہذا آج سورج تم پراس حال میں طلوع ہوا ہے کہ وہ گرہن کی حالت میں ماتم کنال نظر آرہا ہے۔

لوگو! ذراغور کرنا ..... وہ دور کہ جب ہندوستان، جاپان اور بینان وغیرہ میں سورج کی عبادت ہوا کرتی تھی۔اسے دیوتا مانا جاتا تھا ..... جب سائنسی اپروچ کی بات کرنے کا کہیں گوئی تصورتک نہ پایا جاتا تھا .....ایسے دور میں حضرت محمد کریم تافیج ایک بات کرتے ہیں۔کمال کر دیتے ہیں،ارشاد فرماتے ہیں:

( يَاكَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ايَتَانِ مِنْ ايَاتِ اللَّهِ وَ إِنَّهُمَا لَا يُنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ وَفِي روايةٍ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ » [مسلم، كتاب الكسوف ح: ٢١٠٢] جَمال مُحمَّدُ اور سَائنس ﴿ ﴿ مَال مُحمَّدُ اور سَائنس ﴾ ﴿ ﴿ وَمَال مُحمَّدُ اور سَائنس ﴾ ﴿ وَالْمُحمَّدُ الْعِرْسَائنس

افھوں نے تو کمال کر دیا۔ عرب روایت کوتوڑ دیا۔

عربوں میں اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادی کی جاتی تھی۔ ہاں ہاں! انھوں نے اپنے سے 15 سال زائد عمر والی عورت سے شادی کر ڈالی۔

صرف زائد عمر والی سے ہی نہیں ہوہ سے شادی کی۔ صرف ہیوہ سے ہی نہیں پہلے خادند سے اس کے بیچ بھی تھے۔

مین عظیم ہتی صادق اور امین تو تھے ہی ..... وفا دار ایسے کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کا سوچا تک نہیں۔ عجب ہتی تھی یہ کہ انھوں نے زندگی گزارنے کی ضرورت کا تعین کیا تو کمال کر دیا۔

پھراس ضرورت سے زائد انھول نے ضرورت مندوں پرمسلسل خرچ کیا۔ ایسے مواقع بھی آئے کہ اپنی کم از کم ضرورتوں کو بھی بالائے طاق رکھ دیا۔

تنكى ميں وفت گزارليا مگر ضرورت مند كوخالى ہاتھ نہ لوٹايا۔

ہاں ہاں! ایک شخصیت جن کا نام محمد شائلی ہے .....ان کو نہ افتدار کی جاہت، نہ برنس کا لالجے، نہ عورتوں کا طمع\_

محرومیاں ہی محرومیاں ..... پیاروں کی جدائیاں ہی جدائیاں وفات ہی وفات ..... اموات ہی اموات۔

سوال پیدا ہوتا ہے کیا ان تلخ حقیقوں نے حضرت محد کریم طابع کی دلچیپیاں ماند کر ڈالی میں سے بردھ کر میں سے بردھ کر میں سے ہواہ آتا ہے، بالکل نہیں! بیوی بچوں سے محبت کرنے میں کوئی ان سے بردھ کر نہیں۔ ان کا ہاتھ بٹانے میں ان سے آگے کوئی نہیں۔ ان کی ادنی بے چینی پر بے چین ہونے میں ان سے بردھ کر کوئی نہیں۔ کی لالج اور مفاد سے بہت بلند بیشان دار متوازن زندگی اس شخص کی ہے جھول نے ایک لفظ تو کجا ایک حرف بھی نہ کی سے لکھنا سیکھا، نہ پڑھنا سیکھا۔

کے دیومیکل بت کے اندر سے دوڑھ رس رہا ہے .... ہندوستان کے اس سب سے نمایاں مندراور آشرم کے مجاور و سادھو بڑے خوش ہوئے کدان کا کام بن گیا کیونکہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں ہندوستانیوں نے ہندوستان کھرے اس دیوتا کو دیکھنے کے لیے سفر اختیار کیا۔ اربوں رویے کے نذرانے اور نفذی اسمعی ہوئی۔ دنیا بھر میں پیخرمشہور ہوگئی۔ انڈیا ك اخبارات اور جينلز نے خوب شور ميايا۔ بعد يين ثابت مواكد بيسارا ورامه تھا۔

جم جومسلمان ہیں ..... جم میں سے کئی لوگوں کا بھی حال آج بہت پتلا ہو چکا ہے .... بعض چشموں برقبر بنا دیتے ہیں یا کسی قبر کے قریب چشمہ پھوٹ نکلا ..... درخت میں سے کوئی اور درخت چھوٹ نکلا تو مجاور نے کرامت مشہور کر ڈالی۔ نت نٹی کرامتیں درگا ہول اور بزرگوں کے نام موسوم ہوتی ہیں حتی کہ لا ہور کے اندر ایک بزرگ نے بیمشہور کر رکھا ے کہ اس کے چرے پر دائیں طرف اللہ اور بائیں جانب محد تافیق کا نام امجر آیا ہے۔ اس کے بینرز، اشتہارات، تصاور عام کی گئی ہیں۔

الغرض! آج کے جدید ترین سائنسی دور میں بھی تمام مداہب کے بہت سارے لوگ بظاہر انہونی داستانوں کے مواقع نہ صرف جانے دیتے ہیں بلکہ خود پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔

دنیا بھر کے تمام مذاہب کے لوگو! ذراغور وفکر کرو ..... آج کی بات نہیں چودہ سوسال قبل کی بات ہے ..... خود بخود ایک مشہور بات جو چلی آ رہی تھی ..... لوگوں نے خود میرے حضور ما الله على الله الله على ما ته منسوب كردى .... يس صدق قربان جاوَل انمانیت یراحمان کرنے والے اس محن انمانیت پر جو کسی سے ندایک حرف پڑھتے ہیں ند ايك حرف لكصن كاطريقة عجية بين ..... يرقربان جاؤل عظيم سوج اور لا جواب ايروج يركه آب سلط في في الوكول كوجع كيا .....خطبه ارشاد فرمايا، آگاه كيا اور فرمايا كه بياتو الله ك بيدا كرده دونشان بين-ان جيسے بے شارنشانات بين-آسان ميس بے شارسورج بين- بهت

"ا علولو! آگاه مو جاؤ۔ جو باتیں لوگوں میں مشہور بیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، جہاں تک سورج اور جاند کا تعلق ہے بیاتو الله کے بہت سارے نشانات میں سے دونشان ہیں،حقیقت بہر حال یہی ہے کہ تمام انسانوں میں ہے کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گربن نہیں لگتا ..... کوئی مرجائے یا پیدا ہو جائے اس کا ان کے گرہن ہے کوئی تعلق نہیں۔"

#### سوچ اور ایروچ:

لوگو! آج سائنس کا دور ہے۔ اکیسویں صدی کا پہلاعشرہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ دوسرا عشرہ بھی تیزی ہے گزر جانا حابتا ہے۔ ہم و کیھتے ہیں اس جدیدترین سائنسی دور میں ترقی یافتہ عیسائیوں کی خانقاہوں میں جب بظاہر انہونی واقع ہو جاتی ہے تو اسے پادری کا اعجاز قرار دے دیا جاتا ہے۔ پادری پریسٹ، بشپ، کارڈیٹل اور پوپ خوش ہوتا ہے کہ اس کے تقترس میں اضافہ ہوا ..... یہودیوں کے ایسے لوگوں کے پاس چلے جائیں وہاں بھی یہی کچھ

چین، جاپان، کوریا اور تھائی لینڈ وغیرہ کے کئی لوگ آج بھی مہاتما بدھ کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں ....ان بتوں کے مجاور، مونک اور بھکشوکو جب ایسا کوئی بہانہ ہاتھ لگ جائے وہ جانے نہیں دیتا .....اس کا خرقِ عادت کارنامہ مشہور ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ زیارتیں کرتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں ..... میں نے سری انکا میں ایسے کئی مناظر دیکھے ہیں۔الغرض! مجاور خوش ہوتے ہیں ان کے تقدی اور شان میں اضافہ ہوا۔ مزے ہی مزے ہیں۔

ہندوستان جو سائنس اور شکینالوجی میں بڑی ترتی کر رہا ہے۔ کمپیوٹر اور جین شکینالوجی میں اس نے کارہائے نمایاں سرانجام دیے ہیں ..... وہاں کا آیک بت جھے کنیش کہتے ہیں۔ الیی شکل کا ایسا ان کا دیوتا جس کی ناک ہاتھی کے سونڈ کی بنائی گئی ہے،مشہور ہو گیا کہ اس



سارے چاند ہیں ....سیارے ہیں ....سیرسب اللہ کے نشان ہیں ....نشان کا مطلب ہے کہ اس پرغور وفکر کیا جائے۔ تحقیق کی جائے تو اللہ کی عظمتوں کا احساس ہوگا۔ اب اللہ کے ایک نظام کے تحت ان کو گربمن لگتا ہے۔ کسی انسان کے مرنے اور پیدا ہونے سے بھلا ان کا کیا تعلق ہے؟ سبحان اللہ!

آ فرین الی سوچ پر ....خراج تحسین الی اپروچ پر ..... میں سمجھتا ہوں اگر انسانیت اس پر خراج تحسین پیش نہیں کرتی تو میں کہتا ہوں یہ انسانیت کیسی انسانیت ہے؟! یہ تو احسان فراموش ہے۔ بخیل اور کنجوں ہے ..... کم ظرف ہے ..... تنگ سوچ اور میڑھی اپروچ کی حامل ہے۔

ہاں ہاں! اے لوگو ..... من لو! ایسی عظیم ہستی کہ جس نے چودہ سوسال قبل سائنسی سوچ اور اپروچ انسانیت کو دی ..... سیامیر حمزہ ان پر درود بھیجنا ہے۔ محبت کی گہرائیوں سے امجرتا ہوا سلام پیش کرتا ہے۔ مولا کریم! درود اور سلام کا درود کروڑ در کروڑ ہو میرے حضور ساتھ کی خدمت میں پیش۔
کی خدمت میں پیش۔



باب **2** دن رات کا دل بدل اور قرآن کے سات سائنسی نظار ہے چه ال مُحمَّدٌ اور شائنس المحمَّدُ اور شائنس المحمَّدُ اور شائنس

### يم كاانكشاف:

بے شک اب وہ بچہ نہ تھا بڑا ہو گیا تھا۔ لڑکین میں داخل ہو گیا تھا گراہے اپنی ماں کے سے بے حد بیار تھا۔ ونیا کی محبوب ترین ہتی اس کی ماں تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی بیاس کے پیچھے بھاگ اٹھتا۔ اب ماں نے بتلانا جھوڑ دیا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ لڑکے کا وتیرہ پھر بھی نہ بدلا۔ اسے پتا تھا کہ ماں جوتا کون سا پہنتی ہے۔ یہ جوتوں کے نشانات کو دیکھ کر ماں کے پاس پہنچ جاتا۔ ماں نے جوتا اول بدل کرکے پہننا شروع کیا تو یہ اس خوشبو کو پہنا تھا جو ماں استعمال کرتی تھی۔ یہاں ورس گھر میں پہنچ جاتا جہاں ماں بیجانتا تھا جو ماں استعمال کرتی تھی۔ یہاس خوشبو کو سونگھتا اور اس گھر میں پہنچ جاتا جہاں ماں اپنی سیملی کے ساتھ بیٹھی با تیں کر رہی ہوتی ، ماں نے خوشبو کا استعمال ترک کیا تو یہ بیٹا اس قدر تیز حواس کا مالک تھا کہ یہا پی مال کی مخصوص بو (Smell) کا پیچھا کرتا ماں کے پاس قدر تیز حواس کا مالک تھا کہ یہا پی مال کی مخصوص بو (Smell) کا پیچھا کرتا مال کے پاس

قار کین کرام! ماں جو پیدائش کا ذریعہ ہے۔ کوئی بیٹا محبت کرنے والا ہوتو مال کے چھوڑے ہوئے نشانات کو ڈھونڈ تا ہوا ماں کو ڈھونڈ ہی نکالتا ہے اور جو پیدا کرنے والا ہے۔۔۔۔۔ ہاں ہاں! میرے حضور شکھ تا رہے ہیں۔ میری امت میں شامل ہونے والے! ہے۔۔۔۔۔ ہاں ہاں! میرے خالق کا پتا بتلاؤں۔ تیرے دل میں اگر اپنے پیدا کرنے والے کی محبت ہے تو میں مجھے اس کے نشان بتلاؤں، اس کے بےشار نشانات میں سے یہ جوسورج محب ہو! مولا کریم اور چاند ہیں یہ تو محض نشان ہیں۔ لوگو! ان میں سے سورج کا کردار ملاحظہ ہو! مولا کریم فی اس نہ میں۔

﴿ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَ النَّهَارَ النَّتَيْنِ فَهَحَوْنَا اللَّهَالِ وَجَعَلْنَا النَّهَارِ مُبْصَرَقً ﴾ ﴿ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارِ مُبْصَرَقً ﴾ [ ويني اسرائيل: ١٦]

بان! ماننا بڑے گا کہ جس محد کریم علی انے سے حقیقت بتلائی ان کوخود الله تعالی نے بتلایا اور جب الله نے بتلایا ..... تو الله تو صرف اسے رسول بی کو بتلاتا ہے۔ ہال ہال! سورج اپنی گیم کھیل کر بتلا گیا کہ زمین پر میری گیم کا انکشاف کرنے والے محد کریم تالیظ اس رب کے سے رسول ہیں، جس نے سورج بیدا فر مایا۔ میرے حضور الفا نے تمام انسانوں کوان کے خالق کا پتا بتلا دیا۔ نشان ہے آگاہ کر دیا۔ جونشان یا کربھی حضرت محمد كريم طاف كواپنامحسن نه مانے اس سے برا برقسمت كون ہوگا؟

#### زمين كالباس:

زمین خود تو ایک بیضوی لیخی انڈے کی شکل کا گیند ہے۔ اس کی اپنی کوئی روشن نہیں ہے، لین اس کی اپنی اصلیت یہ ہے کہ زمین اندھرے میں ڈوبا موا ایک سیارہ ہے۔ ستاروں کی روشنی اس پر برلی ہے تو وہ معمولی سی ہے۔ چاند جب اپنی چیک کے دنول میں تابانی دکھلاتا ہے تو اس کی ہلکی سی روشی بھی اس پر پڑ جاتی ہے۔ الغرض! اندهرے میں ڈو بے ہوئے اس سیار ہے بعنی زمین پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو زمین کا وہ حصہ جو مورج کے سامنے ہوتا ہے وہ روشن کی شدت سے اس قدر روشن ہوتا ہے کہ حرارت سے گرم ہوجاتا ہے۔ الی حالت میں زمین کو جو کوئی خلاء سے بیا خلاء سے بھی دور کہیں سے د کھا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ زمین نے اپنی تاریک اصلیت کو چھیانے کے لیے اپنے ایک جھے یرانتہائی چک دمک والا روشن ترین لباس پہن رکھا ہے۔اس لباس کے پہنتے ہی اس کا حسن دکھائی دینے لگتا ہے۔اس کے پہاڑ، ریکستان، سمندر اور ہر بھرے جنگلات نظر آنا شروع ہوجاتے ہیں۔

اب زمین کو دور سے جو د کھ رہا ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ زمین کا لباس اتر رہا ہے۔ اس کی کھال ھینچی جا رہی ہے۔ بیسفید و تابناک کھال اور لباس انز رہا ہے اور زمین اپنی ومهم نے رات اور دن کو دو عدد نشانات بنا دیا۔ پھر (ہم یوں کرتے ہیں کہ) رات کے نشان کومٹا دیتے ہیں اور دن کا نشان کہ جس میں دیکھا جا سکے اے ظامر كردية بين-"

قار تین کرام! رات کے بعد دن، دن کے بعد رات اور پیسلسلہ دونشانوں کا جاری و ساری ہے۔ رات دن کومٹا رہی ہے اور دن، رات کومٹا رہا ہے۔ یہ جو دونوں مسلسل ایک دوسرے کو مٹانے کی گیم کھیل رہے ہیں۔ اس گیم کولگتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے اور آنکھوں ویکھی گیم بتلا رہا ہے۔ آج کے دور کی سائنس نے ہمیں بتلایا کہ زمین اس طرح گھوم رہی ہے جس طرح لٹو گھومتا ہے۔ زمین کا لٹواپنے گھماؤ کا ایک چکر چوہیں گھنٹوں میں پورا کرتا ہے۔اس دوران اس کا جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں رات ہوتی ہے۔ اندھرا موتا ہے اور جول بی اندھیرے والا حصہ سورج کے سامنے آتا ہے تو یہاں دن ہو جاتا ہے اور جہاں کچھ وفت پہلے دن تھا وہ رات میں تبدیل ہو جا تا ہے۔

رات اور دن کے درمیان جو آئھ مجولی جاری ہے، لاکھوں سالوں سے جو گیم جاری ہے اس کیم کو خلانوردوں نے اس وقت دیکھا جب وہ خلاء میں گئے اور جب سیطلا تھیں نے ویڈیوز بھیجیں تو زمین پر رہے والے انسانوں نے بھی اس گیم کواپنی آنکھوں ہے دیکھ لیا۔ وہ نقشہ جو قرآن نے بیان فرمایا، اس میں اور آج کا وہ نقشہ جو ہم نے اپنی آنکھوں ہے دیکھا، دونوں کو ایک ہی پایا۔

لوگوا ہم نے تو سائنسی آلات سے حقیقی منظر کو آج انیسویں صدی کے آخر میں اور اکیسویں صدی کے آغاز میں دیکھا۔ میرا سوال میہ ہے کہ چودہ سوسال قبل میرے حضور حفزت محد كريم تلكي نے اس منظر كوكيے ديكھا؟ ہم بتلا چكے كەتب تو وہ معاشرہ ہى ان پڑھ تھا۔ اس معاشرے میں نشو دنما پانے والے میرے حضور مُلَقِیم نے اتنی برای سائنسی حقیقت کوایسے بیان فرمایا کہ وہ آئکھوں ہے دیکھی ہوئی حقیقت ہے۔

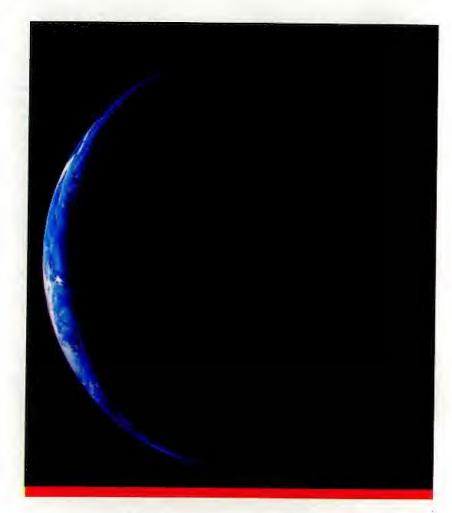

زمین کی اصلیت اندهیرا ہے۔ اس پرسورج کی روشنی یوں
اپنا آغاز کر رہی ہے جیسے زمین نے شوخ لباس پہننا شروع کر دیا ہو۔
اس خلائی منظر کے جونقشے آج سامنے آرہے ہیں وہ سارے نظارے
اس خلائی منظر کے جونقشے آج سامنے آرہے ہیں وہ سارے نظارے
اس قرآن نے چودہ سوسال قبل بتلادیے جو
حضرت محمد کریم مظافیظ پرنازل ہوا۔

اصلیت لیمنی اندھرے میں ڈوب رہی ہے۔ زمین کے ہر جھے کے ساتھ ایبالسلس کے ساتھ ہوتا جارہا ہے۔ زمین کا بیلباس کون اتار رہا ہے؟ کھال کون کھینی رہا ہے؟ حضرت محمد کریم ساتھ بتلاتے ہیں کہ زمین کے ساتھ بیطرز عمل جو ہورہا ہے۔ اسے وہ خالق کر رہا ہے جو میری طرف قرآن بھی رہا ہے، اس قرآن میں میرا رب مجھے بتلا رہا ہے!
﴿ وَاٰ اِیکُ لَٰهُ مُو اَلَیْکُ اِلْمُوا لَا اِلْمُوا اَلْمُوا اَلْمُوا اَلْمُونَ ﴾ [یس : ۳۷]

(مان لوگوں (خاص طور پر سائنس دانوں ) کے لیے ایک نشانی دات کی بھی ہے۔ ہم اس سے دن (کی کھال) کو کھینی اتارتے ہیں۔ تب (ہمارے ایسا کرنے ہم اس سے دن (کی کھال) کو کھینی اتارتے ہیں۔ تب (ہمارے ایسا کرنے ہیں۔ "

الله الله الله الله النا برا سائنسي نظاره چوده سوسال پہلے کس نے دیکھا؟ کس نے بتلایا! ہاں ہاں! پیدا کرنے والے الله نے یہ نظارہ اپنے آخری رسول طاق کو بتلایا اور کتاب وسنت سے ثابت ہوا ہے کہ نظارہ کروا بھی دیا۔ جب الله تعالی نے اپنے رسول طاق کو ساتویں آسان پر بلوایا تو میرے حضور حضرت محد کریم طاق میں سارے نظارے کرتے جارہ ہوں کے بینی میرے رب نے نظارہ کروا بھی دیا اور میرے حضور طاق کا کی زبان سے اس نظارے کو ادا بھی کروا دیا۔

اسے دنیا بھر کے سائنس دانو! قرآن مجید میں اس نظارے کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعال ہوا ہے وہ "نشلخ" ہے۔ اس لفظ کا مادہ بعنی اصلیت "سکخ" ہے، اس کا معنی ہے۔ بکری کے بیچ کی کھال اتارنا۔ عورت کا قبیص اتارنا۔ سانپ کا برانی کھال بعنی کینچلی کو اتار دینا۔ جی ہاں! زمین گھوم رہی ہے۔ اس پر دن کی جو کھال چڑھ گئی تھی وہ اتر رہی ہے اور زمین اندھیرے میں ڈوب رہی ہے۔ زمین گردش کر رہی ہے، اس پر سے چکتا دمکتا روش کرتا انز رہا ہے اور وہ تاریکی کی نظر ہو رہی ہے۔ زمین سانپ کی طرح کنڈل میں کنڈل مارے ہوئے ہے، اس کے اور کی کھال انز رہی ہے اور سانپ اپنے کنڈل میں

جَمالٍ مُحَمَّدٌ اور سَائنس كِعَالَ مُحَمِّدٌ اور سَائنس كِعَالِ مُحَمِّدٌ اور سَائنس

حرکت کرتا ہوا گھو متے جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کی اصل کھال نیچے سے ظاہر ہورہ ہی ہے۔ وہ جی ہاں! وور خلاؤں ہیں جو زمین کو دیکھ رہا ہے وہ ی ایسا حقیقی نفشہ کھینج سکتا ہے۔ وہ ویکھنے والا اللہ ہے اور چودہ سوسال قبل اپنے آخری رسول سالٹی کو بتلا رہا ہے۔ وہ رسول کہ جن کا دنیا میں کوئی استاذ نہ تھا۔ ثابت ہو گیا۔ ان کا استاذ وہ اللہ تھا جس نے اتنی بڑی سائنسی حقیقت ہے اپنے رسول سالٹی کو آگاہ کیا۔ دیکھ لو! آج کے دور میں اکیسویں صدی کے زمانے میں خلاء میں یہی منظر بالکل اس طرح سے دکھلائی ویتا ہے۔ یوں دیکھ کر بھی میرے حضور سالٹی کو نہ مانو، اے سائنسی دور میں رہنے والو! تو پھر کہنا پڑے گا کہ اپنے میرے حضور سالٹی کہ ان کہ اور میں رہنے والو! تو پھر کہنا پڑے گا کہ اپنے آپ کو روثن خیال کہلانے والوں کا دل روشن نہیں ہوا۔ اندھیرے میں ڈوب گیا ہے۔ دعا ہے اے اللہ! میرے حضور سالٹی کی زبان سے نکلنے والے سدا بہار روشن جملوں سے ان لوگوں کا دل روشن کر دے۔ (آمین)

## سر پر پگڑی:

سر پرایک مخصوص انداز سے جب کپڑالییٹا جاتا ہے تو اسے پگڑی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس پگڑی کو' عمامہ' بھی کہا جاتا ہے اور "مِکُورَةٌ" بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح زمین کی اصل اور فطری حالت سیاہ اندھیرا ہے ای طرح عام طور پرانسان کے سر کے بالوں کی اصلی اور فطری حالت بھی سیاہ ہوتی ہے۔ قارئین کرام! اب اگر آپ کے سرکے بالوں کی اصلی اور فطری حالت بھی سیاہ ہوتی ہے۔ قارئین کرام! اب اگر آپ کے سرکے بال سیاہ بیں اور آپ کے سرکا سائز بھی قدرے بیضوی ہے، یعنی زمین کے سائز سے مشابہت رکھتا ہے تو آپ اپ سر پر ململ کا باریک سفید کپڑا لیٹنا شروع کر دیں۔ کپڑا لیٹیتے ہوئے آپ کا ہاتھ سرکے جتنے جھے پر کپڑالیٹ لے گا استے جھے پر گویا دن روش ہوگیا۔ اندھیرا نیچے دب گیا اس ممل کوعربی زبان میں "حکور" کہا جاتا ہے۔ زمین پر تکویر کا میکا مون کرتا ہے۔ حضرت محمد کریم طاقات کی زبان میں سائنس دانوں اور دانشوروں کو

بتلاتے ہیں کہ بیر کام اللہ کرتا ہے۔ فرمایا:

🗫 ﴿ جَمَالِ مُحَمِّرٌ اور سَائنس 🗽 🎨 ...

﴿ يُكَوِّرُ الْيُكَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ الثَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾

42

''وہ الله رات کو ( میگڑی بنا کر ) دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو (عمامہ اور مکورہ بناكر) رات ير لپيك ديتا ہے، حقيقت حال سي بے كداس في سورج اور جا ندكو مسلسل ایک ڈیوٹی پرنگا رکھا ہے۔"

سائنس دان اور خلاء نوردو! زمین برسورج کے روش کیڑے کی میکڑی باندھی جا رہی ہے۔ چودہ سوسال پہلے اس بگڑی بندھنے کے نظارے کا منظر کون دیکھ رہا ہے؟ بگڑی كون بانده رما ہے؟ بال بال! حضرت محد كريم ظافيم بتلاتے ميں كديد بكرى سارى كا كنات كا خالق بانده ربا تقا\_ وه اس منظر كا الهام مجھ ير كر ربا تقا\_ قرآن كي صورت ميں وه منظر میں تم لوگوں کو بتلا رہا ہوں۔

قارئين كرام! اب بھي جو حضرت محمد كريم عليكا كو خالق كائنات كا رسول نه مانے۔ بتلاؤ! میں اے سائنس دان کیے مان لول؟ میں اے آج اکیسویں صدی میں دانشور کیے تشکیم کرلوں؟ آج کے سائٹیفک دور میں۔ میں اسے عقل مند کیسے کہہ دوں؟ یقیناً ایسے مخص كوسائنس دان اور دانشور كہتے ہوئے ہزار بارسوچنا بڑے گا جوحضرت محد كريم عليم كا خالق کا ئنات کا رسول نہ مانے۔

## چھین چھیائی اور دوڑ:

خلاء میں جمل سینیس آ بزرویٹری (دوربین ) تھیجنے والو! ناسا کے ہیڈ کوارٹر میں دور بین کے جیجے ہوئے مناظر اپنے کمپیوٹروں پر دیکھنے والو! خلاء میں اپنی آنکھوں سے زمین پر دن رات کے مناظر دیکھنے والے خلا نوردو! آج سے چودہ سوسال قبل۔ ایک آبزرویٹر نے

ایک منظر بھیجا۔ منظر بھیجنے والا کا نئات کا خالق ہے، منظر کو لانے والے حضرت جریل ملیفا ہیں اور بیان کرنے والے وہ ہیں جن کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں۔ وہ کسی سے پڑھے نہیں۔ ہاں ہاں! وہ بیان فرماتے ہیں ان کا بیان۔ قرآن نامی کتاب میں ورج ہوجاتا ہے، یہ بیان کرنے والی شخصیت کون ہیں؟ ہم بتلائے دیتے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی محمد كريم ماليل ب- بيان ملاحظه وو:

﴿ يُغْثِي الَّيْلَ النَّهَارَيَطُلْبُهُ حَثِيثًا ﴾ [الاعراف: ١٥]

''وہ الله رات كا بروہ دن بدالے چلا جاتا ہے، جب كه دن تيز چلتا ہوا اس کے چیچے چیچے بھا گنا چلا آتا ہے۔'

غور فرما ہے! زمین اپنے محور پر متواز گھوتی چلی جاتی ہے۔ اب اس کا جو حصہ سورج كے سامنے ہے وہ دن ہے۔ جب يدهم آ كے بردهتا ہے تو بردھتے ہى وہ رات بن جاتى ہے۔ آبزرویٹراس کو بول دیجھا ہے جیے رات نے اس پر بردہ ڈال دیا ہے اور رات بردہ ڈالتے چلی جارہی ہے۔ ون بھی اس کی کہاں جان چھوڑنے والا ہے۔ جول ہی رات یعنی زمین کا اندهر حصه آ کے بردھتا ہے تو دن بن جاتا ہے۔ بدون اس کے پیچھے بھا گتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔الغرض! بدتیز تیز پیچھے بھا گتا چلا جاتا ہے تو رات اس پر سیاہ جا در کا پردہ ڈالے چلی جاتی ہے۔ دونوں کے مابین چھپن چھپائی اور ایک دوسرے کو پکڑنے کا کھیل جاری ہے۔ سبحان اللہ! کس قدرشان دارمنظر کشی ہے۔ سائنسی حقیقت کو واشگاف کرنے کی اور واشگاف کروا رہا ہے میرا مولا۔ این آخری رسول منافظ کی زبان مبارک سے۔مولا كريم فرماتے ہيں:

﴿ وَكَنْ إِلَّهُ نُصَرِّفُ الَّالِيِّ وَلِيَقُونُوا دَرَسْتَ وَلِشَّبَيْنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

[الأنعام: ١٠٥]

ومرے رسول (مثلظ) اسم سائنسی ولائل کومختلف پیلوؤں ہے اس انداز کے

کے مخاطب ہو۔ اے سائنس دانو! زمین پر دن رات کی تبدیلی کے جار رخ اور پہلو آپ کے سامنے واضح ہو چکے۔ آیئے! اب آپ کو پانچواں پہلو دکھاتے ہیں۔

### ادل بدل:

حضرت محد کریم متالیقیم اپنے رب تعالیٰ کا الہام بیان فرماتے ہیں:
﴿ يُقَدِّبُ اللهُ الَّيْنَ وَاللَّهَا اَرْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِلْهُ فِي الْأَبْصَالِ ﴾ [النور: ٤٤]

"الله تعالیٰ ہی رات اور دن کو اول بدل کرتا رہتا ہے۔ بے شک اس (اول بدل
کا یہ جوسٹم ہے ) میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔''
کا یہ جوسٹم ہے ) میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔''

- العبرا "ك لفظ كے ساتھ جب "الكتاب" كالفظ آجائے تواس كامعنى چيكے چيكے غور كرنا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ! ارے سائنس وانو! ميرے حضور حضرت محمد كريم علي الله إلى اللہ اللہ! ارے سائنس وانو! ميرے حضور حضرت محمد كريم علي الله إلى اللہ اللہ!
  نازل ہونے والى كتاب قرآن بڑھتے جاؤ۔ چيكے چيكے غوركرتے جاؤ اور پھر!
- آئس المحصل وبرات جاؤ بمناك كرت چلے جاؤ، اس ليے كه "عبرا"كے ساتھ جب لفظ" عين " آتا ہوتا ہے۔
  الفظ" عين " آتا ہے تو اس كا مطلب آئكھوں میں پانی كا بحر آنا ہوتا ہے۔
- اب جھیم جھیم آنسوگرائے جاؤ، اس لیے کہ اس کامعنی آنسوگرانا بھی ہے، للندا چاہیے کہ تمھاری آ نکھ کے دیدے سے آنسو بہد نکلے۔ رخساروں پیمونیوں کی مالا بننے لگ ما یہ بیا ہے۔
- بات المحتی عملین ہونا بھی ہے۔ اب عملین ہوتے چلے جاؤ کہ زندگی کا ایک سے مسلم اس کا محتی عملین ہوتے جاؤ کہ زندگی کا ایک حصہ حضرت محد کریم نافیظم پینازل ہونے والی پیاری کتاب کو پڑھے بغیر ہی گزر گیا۔

ساتھ بیان کررہے ہیں تاکہ بدلوگ تھے کہداٹھیں کہ جناب نے تو کسی سے پڑھ لکھ لیا ہے۔ ہاں ہاں! ایسا کرنے کا مقصد بدہے کہ ہم اس (قرآن کے سائنسی دلائل) کو ایسے لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو (سائنسی علوم) کو جانے ہیں۔''

الله الله! استے بڑے بڑے سائنسی حقائق جب بیان کیے جائیں گے۔ پردے اٹھائے جائیں گے۔ پردے اٹھائے جائیں گے تو کئی دانشوروں کو کہنا پڑے گا۔ سائنس کا معنی علم ہے۔ علم ہے آگہی رکھنے والوں بعنی سائنس دانوں کو بولنا پڑے گا۔ خرد مندوں اور عقل مندوں کو اپنی زبان کو گھمانا ہوگا۔ الفاظ کو فضاؤں کی نذر کرنا ہوگا کہ محمد کریم علاقی نے تو کسی سے پڑھا ہے۔ تعلیم حاصل کر لی ہے۔ جملا ایسے عالیشان حقائق وہ شخص کیسے بیان کرسکتا ہے جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو۔ اس کا کوئی استاذ نہ ہو؟

اے سائنس دانو! ہاں ہاں! میرے حضور حصرت محمد کریم طاقع کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں۔ پھراستاذ کون ہے؟ جی ہاں! استاذ ہے اور وہ رب العالمین ہے۔ احسن الخالفین ہے۔ احسن الخالفین ہے۔ فئی عن العالمین ہے۔ وہ بتلا رہا ہے۔ ایک حقیقت کو مختلف پہلوؤں سے بتلا رہا ہے۔ بیاسلوب خاص طور پرایسے لوگوں کے لیے اختیار کیا گیا ہے!

﴿ وَلِنْکَیْمَ لِنَا فَوْهِرِ فَعَلَمُونَ ﴾ [الانعام: ١٠٠]

"اور تا كداس قرآن (كے دلائل) كواليے لوگوں كے ليے واضح كريں جو جائے ہيں۔" ہيں۔"

اے سائنس دانو! یہ ایسے لوگ بطور خاص تم لوگ ہو۔ امریکہ اور یورپ کے سائنس دانو! چین اور جایان کے سائنس دانو! آسٹریلیا اور روس کے سائنس دانو! تم لوگ چونکہ سائنس کی ترتی میں سب سے آگے ہو، اس لیے تم خاص طور پر قرآن کے مخاطب ہو۔ قرآن بھینے دالے دعزت محد کریم علی الم

بہار تازہ دیتا رہے گا۔ آجا! ابدی بہاروں میں داخل ہوجا۔ محمد کریم مُنْ اُنْتِیْ کا کلمہ پڑھ کر حقیقی سائنس دان بن جا۔ ''نور'' کا معنی روشیٰ ہے۔''سورہ 'نور'' میں شامل مندرجہ بالا نورانی آیت سے اپنا سیندروش کرتا چلا جا۔

# ایک دوسرے میں داخل ہونے کا منظر

زمین لٹو کی طرح گھوم رہی ہے، اس کا اندھیر حصہ یعنی رات پر جب سورج کی روشی

پڑتی ہے تو یوں محسوں ہوتا ہے جیسے رات دن میں داخل ہو رہی ہے اور جب دن یعنی

سورج کی روشی زمین کے اس حصے میں جاتی ہے جہاں اندھیرا ہے تو یوں محسوں ہوتا ہے

جیسے دن رات میں داخل ہورہا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جس کی طرف کا تنات کا خالق اپنے

حبیب حضرت محمد کریم طَافِیْرُ کی توجہ مبذول کراتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ اَلَّهُ تَكُو اَنَّ اللّٰهُ یُولِیْجُ الَّیْلَ فِی الْقَهَارِ وَیُولِیْجُ اللّٰهَارَ فِی الَّیْلِ ﴾ [لقمان: ٢٩]

﴿ اَلْهُ تَكُو اَنَّ اللّٰهَ یُولِیْجُ الّٰیْلَ فِی النّٰهَارُ وَی النّٰیٰلِ ﴾ [لقمان: ٢٩]

(میرے رسول) آپ نے وہ (منظر) دیکھائییں کہ اللّٰد تعالیٰ رات کودن میں

در (میرے رسول) آپ نے وہ (منظر) دیکھائییں کہ اللّٰد تعالیٰ رات کودن میں

واخل کررہا ہے اور دن کورات میں داخل کررہا ہے۔''
قارئین کرام! مندرجہ بالا آیت کا تعلق جس سورت کے ساتھ ہے وہ سورت مکہ میں
نازل ہوئی تھی۔ اور مکہ میں ہی اللہ کے رسول مُلَّاقِیْم کورب کریم اپنے پاس ساتویں آسان
پر لے گئے تھے۔اس واقعہ کو'دمعراج'' یعنی آسانوں کی سیر کہا جاتا ہے۔معراج کے واقعہ
اور مکہ میں نازل ہونے والی آیت کو سامنے رکھیں تو گویا اللہ تعالی اپنے رسول مُلَّاقِم کو پچھ
اس طرح فرماتے نظر آتے ہیں:

''میرے محبوب، میرے دوست! جب میں نے شخص اپنے پاس بلوایا تھا۔ فرشتوں کا سردار جبریل تمھارے ہم رکاب تھا۔ کعبہ سے تم چلے تھے۔ ایک ایسے جانور پر بیٹھے تھے کہ جس کی نظر جہاں جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، اس جانور پر بیٹھ کرآپ القدس جَمال مُحمَّدٌ اور سَاننس كَمْ اللهِ المِلمُلِي المِلمُ المِلمُ المِلْمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِل

د کیو! آبشار کی آواز آربی ہے۔حضور محمد کریم طَلَقْیَلُم کا قرآن بتلا رہا ہے۔ رات کی جگہ پرون آرہا ہے۔ ون کی جگہ پر رات آربی ہے سلسل کے ساتھ اول بدل ہورہا ہے۔ "قَلَّبَ" کا معنی الٹ بلیٹ وینا ہے۔ اوپر کا منظر نیچ کر دینا ہے۔ نیچ کا اوپر کر دینا ہے۔ "قَلَّبَ" کے لفظ کے ساتھ اگر "عَلَی فِرَاشِهِ" آجائے تو اس کا معنی کروٹیس بدلنا ہوجاتا ہے۔

اے سائنس دان! اپنے بیڈ پر لیٹا غور کرتا چلا جا! کروٹیں بدلتا چلا جا۔ بھی دائیں کروٹ بھی بائیں کروٹ، بھی سیدھا لیٹ جا۔ جس طرح تیری کروٹیں بدل رہی ہیں حضرت محد کریم بائیں کروٹ، بھی سیدھا لیٹ جا۔ جس طرح تیری کروٹیں بدل رہی ہے۔ حضرت محد کریم بائیڈ پر نازل ہونے والا قرآن بتلاتا ہے زمین بھی کروٹیں بدل رہی ہے۔ بھی رات اور دن ہے۔ دن کا اول وقت چاشت ہے۔ پھر نصف النہار کی کروٹ ہے۔ پھر سہ پہر کی کروٹ ہے۔ پھر سہ پہر کی کروٹ ہے۔ پھر تھی رات اور اس میں سے فیم خمودار ہونے کی عشاء اور گھپ اندھر کی کروٹ ہے، پھر بھیلی رات اور اس میں سے فیم خمودار ہونے کی کروٹ ہے۔ کھر سے ہور پھرطلوع آ قاب کی چمک دار کروٹ ہے۔

سائنس دان بھائی! جس زمین پہ تیرا بیڈ پڑا ہے وہ زمین بھی کروٹیس بدل رہی ہے۔
بیڈ پہ لیٹا تو بھی کروٹیس بدلتا چلا جا۔ سوچتا چلا جا۔ چودہ سوسال پہلے کیا خوبصورت انداز
سے حضور محمد کریم طافیۃ نے اپنے اوپر آنے والے الہامی الفاظ کو ادا کیا اور دن رات کے
ادل بدل کا وہ نقشہ کھینچا کہ زمین کی نہ صرف گولائی ثابت ہوئی بلکہ بیضوی شکل بھی واضح
ہوئی۔ زمین کے مختلف خطوں میں کروٹوں کا مختلف انداز واضح ہوا۔ خط استواء پر کروٹ کا
انداز اور ہے۔ قطب جنوبی پر اور انداز ہے۔ قطب شالی پر اور انداز ہے۔ ناروے میں جا
کر ذرا (Arura) کا منظر دکیھ۔ الٹرا وائیلٹ (Ultraviolet) شعاعوں کا ذرا انداز
د کھے۔ صدقے اور قربان جاوئ حضرت محمد کریم طافیۃ پر کہ جن پر قرآن آیا، سائنشفک انداز
د کھے۔ صدقے اور قربان جاوئ حضرت محمد کریم طافیۃ پر کہ جن پر قرآن آیا، سائنشفک انداز

اور جب و مکھ رہے ہوتو پھر آخری رسول حضرت محمد کریم سکھ کے واسطے سے حضور سکھ کے پر نازل ہونے والے آخری صحفے قرآن کے وسلے سے تم بھی مخاطب ہو۔تمھارا رب تم سے مخاطب ہور ہاہے۔تم سے بات کر رہاہے،قرآن کے ذریعے تم سے کلام کر رہاہے کہ تم لوگوں نے یہ منظر دیکھا نہیں؟ ہاں ہاں! دیکھا ہے۔اور جب دیکھا ہے تو پھر قرآن ہی کا ایک منظر دیکھ لو! فرمایا:

﴿ يُوْلِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَسَخَوَ الشَّنْسَ وَالْقَمَرَ ﴿ كُنُّ يَجْرِئُ لِالْمُلِكُ وَالنَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمُلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴾ والمر: ١٣]

" (وہ اییا رب ہے) جورات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کورات میں داخل کر دیتا ہے اور دن کورات میں داخل کر دیتا ہے اور سورج اور چاند کواس نے ڈلوٹی پرلگا رکھا ہے۔ سب کا ایک ٹائم مقرر ہے اس ٹائم تک سارے کے سارے بھا گم بھاگ ڈلوٹی وے رہے ہیں ان سب سے کام لینے والا جواللہ ہے۔ لوگو! وہی تمھارا پالنے والا ہے۔ حقیقی بادشاہت اس کی ہے۔ باتی تم لوگ۔ اس اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو بادشاہت اس کی ہے۔ باتی تم لوگ۔ اس اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو رمشکلات وغیرہ میں ) پکارتے ہو وہ تو اس باریک سے ملکے چھکے کے بھی مالک نہیں ہیں جو کھور کی محلی پر ہوتا ہے (تو وہ تمھاری کیا سنیں گے اور کس کام آئیں گے )۔"

ائے مسیحی سائنس دانو! ذراغور کرو۔ حضرت محد کریم طابق آنی آنکھوں دیکھی سائنسی حقیقت کا انکشاف کرتے ہیں کہتم لوگ جو حقیقت کا انکشاف کرتے ہیں کہتم لوگ جو سائنس دان ہو۔ مسیحی بھی ہو۔ تم کیسے سائنس دان ہو کہ حضرت مسیحی بھی ہو۔ تم کیسے سائنس دان ہو کہ حضرت مسیحی بھی ہو۔ ان کی گود کیارتے ہو۔ ان کی والدہ محتر مہ کا بت بناتے ہوئے۔ پھر کی مورتی بناتے ہو۔ ان کی گود میں حضرت مسیح کو بیچ کی حیثیت سے تھاتے ہو۔ پھر ان دونوں سے فریادیں کرتے ہو۔ میں حضرت مسیح کو بیچ کی حیثیت سے تھاتے ہو۔ پھر ان دونوں سے فریادیں کرتے ہو۔

جہ جمال مُحمد اوسائنس کے سے۔ پھر دہاں ہے کو پرداز ہوئے۔ زمین کی فضاؤں کو پہنچے چھوڈ کر خلاء میں آئے تھے۔ پھر دہاں ہے کو پرداز ہوئے۔ زمین کی فضاؤں کو پہنچے چھوڈ کر خلاء میں آئے تو دہاں رسول میرے! آپ نے دیکھا نہ تھا کہ س طرح تمھارا رب رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کورات میں داخل کرتا ہے۔ ہاں ہاں! وہ منظر آپ نے اپنی آگئے ، البندا آپ نمین پرآ گئے ، مکہ سے مدینہ میں آگئے ، البندا میری تعریف یوں کیا کرو!

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مُلِكَ الْمُلْكِ ثُوَّقِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنَّنَ تَشَاءُ وَتُعِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُ مَنْ تَشَاءُ يُبِيدِكَ الْخَيْرُ اللَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِ يُرُّ اتُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَالِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْجَيْنُ وَتَرَزُدُ قُ مَنْ تَشَاءً بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ [ال عمران: ٢٧،٢٦]

''یول بولا اور کہا کرو، میرے اللہ! باوشا ہول کے بادشاہ۔ جناب والا! جس کو چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ جے چاہتے ہیں عزت سے سرفراز فرما دیتے ہیں اور جے چاہتے ہیں ذلت سے دو چار کر دیتے ہیں۔ آپ ہی ہا کہ دیتے ہیں۔ آپ ہی وہ ذات ہیں کر دیتے ہیں۔ آپ ہی وہ ذات ہیں کیول نہ ہوآپ ہی تو ہر شے پر کھمل اختیار رکھتے ہیں۔ آپ ہی وہ ذات ہیں جورات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ مردے کو نکال دیتے ہو اور جناب جے چاہتے ہیں بغیر حاب کے ہی عطا فرما دیتے ہیں۔''

اے خلانوردو اور سائنس وانو! خلاء میں خلاء نوردی کرکے زمین کا منظر دیکھنے والو۔
ناسا کے ہیڈ کوارٹر میں بڑے بڑے کمپیوٹرز کی سکر ینوں پر مناظر دیکھنے والو۔ ذرا دیکھو! غور
سے دیکھو۔ جو منظر ہمارے اور تمھارے رب تعالی نے چودہ سو سال قبل اپنے آخری
رسول مُلْقَیْم کو ہتلایا اور دکھلایا وہ منظر آج تم لوگ دیکھ نہیں رہے ہو؟ ہاں ہاں! دیکھ رہے ہو

طرح الله تعالیٰ گرمیوں کے لیے دن کا ایک حصہ پکڑتا ہے اور اے سرویوں کی رات میں

داخل کر دیتا ہے، یوں سردیوں کی رات کمبی ہوجاتی ہے اور دن چھوٹا ہوجاتا ہے۔ سجان اللہ! اور بیر کام سارا سال ہوتا رہتا ہے۔ بیمل سال کے 365 دن مسلسل جاری رہتا ہے۔ ہر روز غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے ٹائم میں ایک منٹ کے قریب جو کمی بیشی ہوتی ہے تو تسلسل کے ساتھ ہر کھے دن رات کے ایک دوسرے میں داخل ہونے کا عمل جاری وساری رہتا ہے اور بیعمل الله تعالیٰ کرتے ہیں۔ بیعمل سائنسی لحاظ ے کیے ہوتا ہے۔آج سائنس نے انکشاف کر دیا ہے۔ زمین سورج کے گرد سال میں ایک چکر پورا کرتی ہے۔ چکر کے دوران زمین اینے مدار پر بالکل سیدهی نہیں رہتی بلکہ ایک طرف کو جھی رہتی ہے۔ اس جھاؤ کی وجہ سے سال کے کچھ مہینوں میں زمین کے شال کا نصف حصہ بھی سورج کے سامنے ہوتا ہے تو بھی زمین کے جنوبی جھے کا نصف حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے۔ اس سے گری، خزال، سردی اور بہار کے موسم پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رہے! اگر زمین اپنی گردش کے دوران سیرهی ہی رہتی۔ جھکی ندرہتی تو موسمول میں سی قشم کی تبدیلی واقع نہ ہوتی۔

الله الله! رات دن میں داخل ہوتی ہے اور دن رات میں داخل ہوتا ہے۔ میرے حضور مَنْ اللَّهُ نِي قِرْ آن سنا كرلوگوں كو قيامت تك جوآ گاه كيا تو انجام كار بتلا ديا كه بيمل اس لیے ہوتا ہے کہ اس عمل میں زمین کا بیضوی، لیعنی انڈے کی شکل میں ہونا ضروری ہے۔ ہاں ہاں! انڈے کی شکل میں ہونا ضروری ہے تو اللہ تعالی نے استدلالی دلیل پر اکتفانہیں فرمایا بلکه بات کھول دی۔ واضح فرما دی۔ ملاحظہ ہو!

﴿ وَالْأَرْضَ بَعْنَ ذَٰلِكَ دَحْهَا ﴾ [النازعات: ٣٠]

"اوراس کے بعدز مین کو (انڈے کی شکل میں) پھیلایا۔"

" أُدُحِيَّةٌ " كامعنى شتر مرغ كاالله إلى البنا " دَحْهَا " كامعنى يول بهي موسكتا ب

تم كيے سائنس دان ہو؟ عقل سے كام لو۔ يه دونوں مال بيٹا بڑے او فيح مقام كے حامل ہیں مگر الله کی باوشاہت میں بیات بھی شامل نہیں کہ مھجور کی منتھی کے اور جو چھلکا ہوتا ہے،اس کے بھی مالک ہوں۔

اے چین و جایان کے سائنس دانو! تم لوگ جس بدھاکے بڑے بڑے بت بنا کر، پھری مورتیاں بنا کر ان کے سامنے جھکتے ہو۔ عبادت کرتے ہو۔ چراغ جلاتے ہو۔ دھا کے باندھتے ہو منتیں مانتے ہو فریادیں کرتے ہو۔ وہ توجب زندہ تھے تب مجور کی مستعلی کے جھلکے کے مالک بھی نہ تھے، اب تو انھیں فوت ہوئے بھی صدیاں بیت گئیں۔ تمھارے وہ کس کام آئیں گے؟

مان لوا حفرت محركريم طافيا كورآن كى بات - مان لواس حقيقت كوجس كا انكشاف حضرت محد كريم الله كى زبان سے چودہ سوسال قبل ہوا۔ بال بال! دن رات ميں داخل ہوتا ہے۔ رات دن میں داخل ہوتی ہے۔ زمین کا گھومنا اور گردش ثابت ہوتی ہے تو اس کو تو مانتے ہو۔ مگر جس محد كريم الفال نے جودہ سوسال قبل بتلايا۔ اس ميرے حضور الفال كو كيول نہيں مانة؟ ان كاكلمه كيول نہيں براھة؟ ان كى دى موئى سائنسى حقيقت كے ساتھ توحید جیسی لازوال نعت کو حاصل کیول نہیں کرتے؟

رات دن میں داخل ہوگئ اور دن رات میں داخل ہوگیا۔اس کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ گرمیوں میں سورج جلدی طلوع ہوتا ہے اور در سے غروب ہوتا ہے، یعنی گرمیول میں دن لمبا ہوتا ہے .... اس کے برعکس سردیول میں سورج دیر سے طلوع ہوتا ہے اور جلد غروب ہو جاتا ہے، لینی سرداوں میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ الغرض! گرمیوں میں دن لمبا اور برا ہوتا تو سردیوں میں دن مخضر اور چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس کا بدمطلب ہوا کہ اللہ تعالی سردیوں کی لمبی رات کا ایک حصہ پکڑتا ہے اور اسے گرمیوں کے دن میں داخل كرويتا ہے۔جس سے كرميول كا دن لمبا موجاتا ہے اور رات چھوٹى موجاتى ہے۔ اى



زمین کاایک خلائی منظر

جَمَالُ مُحَمِّدٌ اور سَائنس المَّحِيْنِ 52 🚅 🕶

کہ اللہ نے زمین کوشتر مرغ کے انڈے کی شکل میں پھیلا دیا۔ جی ہاں! ہم عرض کر رہے تھے کہ زمین کا بیضوی، یعنی انڈے کی شکل میں ہونا ضروری ہے اور اس کا ایک جانب کو جھکاؤ بھی ضروری ہے۔

الغرض! دن اور رات کے ایک دوسرے میں داخل ہونے کا جو ممل ہے وہ اس شکل میں بھی سامنے آتا ہے کہ زمین 24 گھوم رہی میں بھی سامنے آتا ہے کہ زمین اپنے مدار کے گرد سال میں ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ اور اس شکل میں بھی سامنے آتا ہے کہ زمین سورج کے گرد سال میں ایک چکر مکمل کرتی ہے۔

صدقے اور قربان جاؤں اس رسول عربی خالی اس ولی میں میرے حضور خلی کے استاذ اللہ ان پڑھ تھے۔ ان بے پڑھوں کے اس دلیں میں میرے حضور خلی کے استاذ اللہ رب العالمین تھے۔ وہ جو بتلاتے گئے حضور ہم کوسناتے گئے۔ حقائق کا انکشاف کرتے گئے، لہذا آج کے سائنسی دور میں، اکیسویں صدی میں ہر منصف سائنس دان کو کلمہ پڑھنا پڑے گا اور خراج تحسین ادا کرتے ہوئے سلام بھیجنا پڑے گا اس رسول نبی امی خلی پڑھ پر کہ جھوں نے آج منکشف ہونے والے حقائق کو چودہ سوسال قبل ہی منکشف کر دیا تھا۔ جو نہیں مانے گا، اس کی مرضی۔ گرا سے سائنس دان کو یا در کھنا چاہیے کہ وہ اپنے ضمیر کو جھٹلا رہا ہے جواسے بار بار کہہ رہا ہے۔ اے سائنس دان بھائی! دیر نہ کر حضرت محمد کریم خلی کے گا کا کلمہ جلای پڑھ لے جفوں نے ایسے حقائق کا چودہ سوسال پہلے انکشاف کر دیا کہ جن تک جلدی پڑھ لے جفوں نے ایسے حقائق کا چودہ سوسال پہلے انکشاف کر دیا کہ جن تک صکتے اور ریکھے ہوئے سائنس کی دنیا آج پہنچ رہی ہے۔

# خلافت و جانشینی :

خلافت، حکمرانی کے اس نظام کو کہا جاتا ہے جس میں ایک حکمران جاتا ہے تو اس کی جگه دوسرا آجاتا ہے۔ حکمران کوخلیفہ کہا جاتا ہے، یعنی اپنے سے پہلے حکمران کی جگه سنجالنے والا۔ " حِلْفَةٌ " کامعنی آنا جانا بھی ہے، یعنی ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس کا معنی اختلاف اور مختلف بھی ہے یعنی سیٹ ایک ہے بھی اس کو ایک سنجالتا ہے ایسا ہی ورسرا سنجال لیتا ہے۔ سیٹ اور کری سنجا لئے کا بیا اختلاف جاری رہتا ہے۔ ایسا ہی اختلاف رات اور دن کے درمیان بھی جاری رہتا ہے۔ اسکس طرح؟ چودہ سوسال پہلے کے الفاظ ملاحظہ فرما ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو قدیم ہیں مگر آج بھی جدید ترین ہیں اور قیامت تک جدید ترین رہیں گے۔ یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں اس عظیم ہتی کی زبان مبارک سے جو قیامت تک جدید ترین رہیں گے۔ یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں اس عظیم ہتی کی زبان مبارک سے جو قیامت تک کے لیے رسول ہیں، اس لیے ان کی زبان سے جو جملے نکلے۔ الفاظ ادا ہوئے۔ وہ الفاظ قرآن میں جگہ یا ئیس یا حدیث رسول شاخل کا مقام یا ئیس وہ جدید ترین رہیں گے۔ رہتی دنیا تک زندہ و تابندہ رہیں گے۔ رسول شاخل کا مقام یا ئیس وہ جدید ترین رہیں گے۔ رہتی دنیا تک زندہ و تابندہ رہیں گے۔ اب الفاظ ملاحظہ فرما ہے۔ یہ الفاظ حضرت محمد کریم شاخل کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ ان الفاظ کو قرآن ہیں مقام ملا۔ مقام کا نام ''صورۃ الفرقان'' ہے۔ میرے حضور حضرت محمد کریم شاخل کے مولا یاک نے فرمایا:

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَ ارْخِلْفَةً لِّمَنْ آرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ اَرَادَ شُكُورًا ﴾

[ الفرقان : ٦٢ ]

''حقیقت حال تو یمی ہے کہ اس (رب تعالیٰ) نے رات اور دن کو بنایا جو ایک دوسرے کے چیچے آنے جانے والے ہیں۔ (بیسائنسی منظر، اللہ اور محمد کریم منظمُ اللہ اور محمد کریم منظم، اللہ اور محمد کریم منظم، اللہ اور محمد کریم منظم ادا کا کلمہ پڑھانے والا ہے ) ہراس شخص کو جوعقل سے کام لینا چاہے یا کچھ شکر ادا کرنا جاہے۔''

اے سائنس دانو! حضرت محمد کریم علی کے لائے ہوئے قرآن کا نام فرقان بھی ہے۔

- فرقان کامعنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔
- فرقان کا مطلب ہے تیج اور جھوٹ کے درمیان امتیاز کرنے والا۔
- فرقان کامفہوم ہے۔سائنسی حقائق اور فضول باتوں کے درمیان دیوار کھڑی کردینے والا۔

كاايك اورمقام ركهتا ہوں \_ فرمایا:

﴿ إِنَّ فِي خُلْقِ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاليتِ لِأُولِي الَّذِلِهِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاليتِ لِلْوَلِي النَّالِ اللَّهُ اللَّ

'' شک کی ذرہ بھر گنجائش نہیں کہ کا نئات کو پیدا کرنے میں اور رات دن کے اختلاف میں عقل مندول کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔''

اے سائنس دان بھائی! یہاں رات دن کے اختلاف کی بات مزید واضح کر کے بیان فرمائی دی گئی ہے۔ رات دن دونوں متواتر ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی جگہ سنجال رہے ہیں۔ اور جب ایسا کر رہے ہیں تو زمین (Rotate) کر رہی ہے۔ اپنے گور کے گردگھوم رہی ہے اب تو عقل سے کام لے لو عقل سے کام لے کر اس محمد کریم ماٹی کے کا کلمہ پڑھ لوجس پہ نازل ہونے والی کتاب چودہ سوسال پہلے ایک الیمی سائنسی حقیقت کا انکشاف اس ہستی سے کروا رہی ہے کہ جن کا دنیا میں کوئی استاذ نہ تھا۔ اور وہ ہیں آج کی سائنسی دنیا کے عظیم محن حضرت محمد کریم ماٹی گئے۔

قارئین کرام! زمین پررات دن کے ادل بدل کے بیرسات نظارے تھے۔شان دار سائنسی نظارے جن کے مناظر ہم نے آپ کوقر آن کریم کے صفحات پر دکھائے۔ آئے! اب آگے چلتے ہیں، زمین سے اپنا سفر ایک نئے، منفرد اور اچھوتے انداز سے شروع کرتے ہیں۔ جائے گانہیں۔ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ ساتھ دینے کاشکر ہیا!



بال بال! ميرے حضور محد كريم علي جس قرآن اور فرقان كولے كرآئے، اس قرآن کی سورت فرقان میں مندرجہ بالا آیت نے واضح کر دیا کہ زمین جب این مدار پر گھوتی ہے تو جہال رات ہوتی ہے اس جگہ پر دن آجاتا ہے اور جہال دن ہوتا ہے اس جگہ پر رات قبضہ جمالیتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے جانشین بنتے رہتے ہیں۔خلافت کا نظام جاری رہتا ہے۔ کری وہی ہے مگراس پہ قضہ جمانے والے باری باری تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ دونوں کے مابین اختلاف کاعمل جاری رہتا ہے۔ اس منظر کوخلاء میں جو و مکھ رہا ہے وہ رب اپنے رسول مُن الله كو بتلاتا ہے كديد سارا كام الله كررہا ہے۔ ميرے رسول (مُنافِيّم )! جب اتنی بڑی سائنسی حقیقت کا انکشاف تیرے ذریعے سے ہورہا ہے تو اب جس کا دل جاہے وہ ہدایت حاصل کر لے نصیحت اختیار کر لے ۔ لوگو! آج سائنس دان اور خلا نورو نے جو سنظر دیکھا وہ بی بھی تو دیکھے کہ بید منظر چودہ سوسال قبل قرآن کریم کی سورہ فرقان میں بیان موچکا ہے۔اب چاہے تو میہ نا کہ وہ اپنی یاد کو قرآن کی یاد دہانی ہے ملا لے۔اگر تھوڑا سابھی شکر وسیاس کا جذبہ اس کے دل میں ہے تو قرآن کاشکر ادا کرے۔جس پر قرآن آیا۔اس محد کریم علی کاشکر اوا کرنے اورشکر کا طریقہ یہ ہے کہ محد کریم علی کا كلمه بيزه كرصلوة وسلام بيزه ذالي

اوراگر وہ اپنے دل کی یاد دہانی کو یادوں کے قصے میں بدل کر بھول جاتا ہے۔شکر کی ادائیگی کے جذبات کو ناشکرے بن میں بدل کر معمول کی ڈگر پر چل سوچل چلا جاتا ہے تو اس سے سائنس دان کیے کہا جائے گا۔ تب تو اس کے بارے میں پھر یہی کہا جائے گا کہ سائنس دان تو ہے مگر روایتی جکڑ بندیوں میں جکڑا ہوا روایت پرست انسان ہے۔ انقلابی اور حق پرست نہیں ہے۔ ولیر نہیں ہے۔ برول ہے معاشرے کی روایت پیندی کا شکار بہت سول میں سے ایک مید بھی ہے۔ اے ایسے سائنس دان! آپئے تشریف لاسے! صوفے بہت سول میں سے ایک مید بھی ہے۔ اے ایسے سائنس دان! آپئے تشریف لاسے! صوفے ہراجمان ہوجائے! میں تمھارے سامنے اپنے حضور محد کریم شائیل کے لائے ہوئے قرآن



باب **3** آسانوں کا سفر جَمالٍ مُحَمَّرٌ اورسَائنس كِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْ

#### مكه ثاور:

قار کین کرام! زمین کے گھومنے کی وجہ ہے جو رات دن پیدا ہوتے ہیں ہم نے اس رات ون کے سات مختلف مناظر اور پہلو بیان کیے۔امریکہ کے خلائی ادارے ناسا (NASA) نے بیمناظر اپنی ویب سائٹ پر دے رکھے ہیں۔تصاویر بھی دی ہیں اور ویڈیوکلیس بھی دیے ہیں۔ میں نے ان مناظر کو دیکھا اور بے ساختہ زبان سے نکلا!

- الله! تيراقرآن عاب-
- ترے قرآن کو بیان کرنے والا تیرار سول تھے ہی ہی ہی ایا ہے۔
  - ③ وه رسول كه جن كا نام ناى اسم كراى محد تالل ب-

دنیا میں ہر مذہب کی عبادت گاہیں موجود ہیں، قدیم ترین اور مرکزی عبادت گاہیں موجود ہیں گرکسی عبادت گاہ میں طواف نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایسی عبادت گاہ صرف ایک ہی ہوجود ہیں گرکسی عبادت گاہ صرف ایک ہی ہے جہاں چوہیں گھنے طواف ہوتا ہے۔ اس کا نام کعبہ ہے۔ کعبہ سعودی عرب کے شہر مکد مکرمہ میں ہے۔ جس طرح ذرے، نظام شمی اور گلیکسیوں کے اندر گھماؤ کا نظام ہے، طواف کاسٹم ہے اسی طرح کورے کو گھو سنے اور چکر لگانے کا نظام ہے۔ کعبہ کے گرد میات چکرلگائے کا نظام ہے۔ کعبہ کے گرد میات چکرلگائے کا نظام ہے۔ کعبہ کے گرد میات چکرلگائے جا کیں تو ایک طواف کھمل ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد کریم خلائے کی کو جب آ سانوں کی سیر کرانے کا فیصلہ فرمایا تو آغاز مکہ ہی ہے کیا۔ مکہ مکرمہ دنیا کے سینٹر میں ہے۔ براعظم بعنی خشکی کے گلڑے جو سات ہیں ان ساتوں براعظموں میں مکہ شہر کو جغرافیائی طور پر درمیان میں واقع ہونے کی پوزیشن حاصل ہے۔ اس کو بیہ پوزیشن اس جغرافیائی طور پر درمیان میں واقع ہونے کی پوزیشن حاصل ہے۔ اس کو بیہ پوزیشن اس کے دی گئی ہے تا کہ ساری دنیا کے لوگ باسانی یہاں آ سکیں۔ پچھ عرصہ پہلے مسلمان لیے دی گئی ہے تا کہ ساری دنیا کے لوگ باسانی یہاں آ سکیں۔ پچھ عرصہ پہلے مسلمان سائنس دانوں کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں اضوں نے شجویز دی کہ مکہ کو جو جغرافیائی سائنس دانوں کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں اضوں نے شجویز دی کہ مکہ کو جو جغرافیائی



### مكه ثاور

جے شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود ﷺ نے "دحرم کی" کے ساتھ تھیر کروایا۔ اس پر دنیا کی سب سے بڑی گھڑی نصب کر دی۔ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جغرافیائی اور سائنسی اعتبار سے مکہ کاٹائم ہی دنیا کا سٹینڈرڈٹائم ہے۔ جَمَالُ مُحَمِّدٌ اور شائنس ﴿ ﴿ وَمَالُ مُحَمِّدٌ اور شَائنس ﴾ ﴿ وَمَالُ مُحَمِّدٌ اور شائنس ﴾ ﴿ وَمَالُ مُحَمِّدٌ اور شائنس

پوزیشن حاصل ہے اس کا سائنسی نقاضا ہے ہے کہ مکہ کے ٹائم کو دنیا کا سٹینڈرڈ ٹائم مانا جائے، چنانچہ اس تجویز کے بعد شاہ عبد اللہ خادم الحربین الشریفین نے مکہ مکرمہ بیس بیت اللہ شریف کے ساتھ مکہ ٹاور بنوایا۔ اس ٹاور پر دنیا کی سب سے بڑی گھڑی فٹ کروائی۔ اب عدل و انصاف اور سائنسی و جغرافیائی حقائق کا تقاضا ہے ہے کہ دنیا مکہ ٹاور کے ٹائم کو سٹینڈرڈ ٹائم تسلیم کرے۔ آج نہیں تو کل بیٹائم قبول کرنا ہی پڑے گا۔ ان شاء اللہ! براتی کی سواری:

ہمارے حضور حضرت محمد کریم علی جا جب کعب شریف کا رخ کرتے تو عموماً کعب کے گرد سات چکر لگاتے جراسود سے آغاز کرتے۔ واکیں سے باکمیں طواف شروع کرتے۔ آج چراللہ کے رسول علی آپ علی آپ علی آپ علی آ نے حسب معمول طواف فرمایا اور پھر حطیم کے اندر آکر لیٹ گئے۔ آرام فرمانے لگ گئے۔ حطیم وراصل کعب کی احدہ ہے۔ قریش نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تو چونکہ یہاں حلال اور پاکیزہ بیسہ خرج کیا تھا، البذا وہ حلال بیسہ کم پڑ گیا جس کی وجہ سے انھوں نے کعبہ کا ایک حصہ چھوڑ دیا اور باتی تقیم کر لیا۔ اس چھوڑ دیا اور باتی میمر کر لیا۔ اس چھوڑ ہے ہوئے حصے کو حطیم بھی کہا جاتا ہے اور ''الحج'' بھی کہا جاتا ہے۔ مجمول میں ہے کہ ان کے باس کی وجہ سے انھوں کے سردار حضرت جریل علیا آگئے۔ شجع معارک میں ہے کہ ان کے پاس ایک جانور تھا جو جسامت میں خچر سے ذرا کم اور گدھے بخاری میں ہے کہ ان کے پاس ایک جانور تھا جو جسامت میں خچر سے ذرا کم اور گدھے سے بڑا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا۔ شجع مسلم میں ہے کہ اس کا نام ''براق'' تھا۔ رنگ اور نام بٹلانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول خلی اللہ کے رسول خلی گئے نے اس کی یہ خصوصیت بھی بیان فرمائی کہ بٹلانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول خلی گئے نے اس کی یہ خصوصیت بھی بیان فرمائی کہ بٹلانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول خلی گئے نے اس کی یہ خصوصیت بھی بیان فرمائی کہ بٹلانے کے ساتھ ساتھ ساتھ کے رسول خلی گئے نے اس کی یہ خصوصیت بھی بیان فرمائی کہ بٹلانے کے ساتھ ساتھ کیا تھوں اللہ کے رسول خلی گئے نے اس کی یہ خصوصیت بھی بیان فرمائی کہ بٹلانے کے ساتھ ساتھ کیا تھے کہ کھوں کیا کہ کو ساتھ کیا کہ کہ کیا جس کے اس کی یہ خصوصیت بھی بیان فرمائی کہ کھوں کیا کہ کو ساتھ کے ساتھ کے کا کہ کو ساتھ کیا کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا

قارئین کرام! ہم میں سے ہرانسان کی نظر جاند پر بھی پڑتی ہے جوز مین کے قریب ترین ہے۔ ایک ترین ہے۔ ایک ترین ہے۔ ایک ملین کلومیٹر دور ہے۔ ایک ملین دس لاکھ کا ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ ڈیڑھ سوملین کتنا بڑا فاصلہ بن جاتا

جہاں اس کی نظریر تی تھی وہاں وہ اپنا قدم رکھتا تھا۔

جَمال مُحمَّدً اور سَائنس كَنْ اللهِ اللهُ عَمَّدًا اور سَائنس كَنْ اللهُ اللهُ عَمَّدًا اور سَائنس

ہے۔ الغرض! ہماری نظر تو سورج سے بھی آگے جاتی ہے۔ رات کے وقت آسان پر کہکشاں کو دیکھتی ہے جس کا نام ''ملکی وے' رکھا گیا ہے اور بید ملکی وے ہم سے اربوں نوری سالوں کے فاصلے پر واقع ہے لیکن جب ہم قدم اٹھاتے ہیں تو ہمارا قدم تو بس زمین کے ساتھ چیٹ کر رہ جاتا ہے۔ اس کا فاصلہ محض ایک دوفٹ کے درمیان ہوتا ہے۔ یعنی نظر ہماری اربوں نوری سالوں کے فاصلے پر اور قدم کی رفتار ایک سینڈ میں ایک سے دو فٹ تک اور وہ بھی صرف زمین پر۔

اب تصور کیجیے! ہمارے آخری رسول حضرت محمد کریم طافیۃ کوجو جانور لے کر جائے گا اس کا نام''براق' ہے۔ براق ''برق'' ہے ہے جس کا معنی بجلی یا روشی ہے۔ روشیٰ کی رفنار تین لاکھ کلو میٹر فی سینڈ ہے اگر اس براق کی آ نکھ بجلی کی رفنا رہے دیکھے اور اس رفنار کے مطابق اس کا وہاں قدم جائے تو تصور کیجیے کہ اس کی رفنار کیا ہوگی؟

بہرحال! رفتاریں ساری مادی ہیں، جبکہ ہمارے حضور تنافظ کا معراج تو معجزہ ہے۔
معجزہ وہ ہوتا ہے جہال مادیت کی آگھ پہنچ نہ سکے۔اس کا مطلب سے ہوا کہ براق کی جو بحلی
ہے وہ معجزانہ بحل ہے وہ ہماری عقل سے ماوراء ہے۔ ہماری سوچ سے کہیں بلند و بالا ہے۔
وہ اللہ کی بھیجی ہوئی سفید سواری۔اس کی رفتار مولا کریم کی خصوصی معجزانہ رفتار۔اس کا قدم
کیما ہے؟ ہمارے سمجھانے کو قدم ہے وگرنہ اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانے ہیں، تاہم
جہاں اس کی نظر پڑے وہ نظر آسان کی وسعق کو چیر کر گزر جائے تو وہاں اس کا قدم
موجود ہو۔ اللہ اللہ! رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ اس براق کی رفتار کا جو میرے حضور شافی کی سواری ہے۔اللہ ہی بہتر جانے۔

سوار کی تیاری:

جب کوئی مسافر سفر کا ارادہ کرتا ہے تواپنی سواری تیار کرتا ہے، پھر سواری پر سوار

زبان سے ادا ہوئے، وہ حضرت محمد کریم طابقہ ہیں اور انھوں نے ہی ہتلایا ہے کہ:

''میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا (جریل) میرے پاس آیا۔ (اشارہ اینے سینے کی جانب کرتے ہوئے) اس نے یہاں سے یہاں تک (روایت سنانے والے کے بقول گلے کی امجری ہوئی ہڈی سے لے کر نیچ تک جہاں بالوں کی لائن ختم ہوتی ہے لیعنی ناف سے ذرا اوپر تک) چیر دیا۔ پھر جریل نے میرے دل کو نکالا۔ پھر سونے کی لیکن ٹاف سے ذرا اوپر تک) چیر دیا۔ پھر جریل نے میرے دل کو نکالا۔ پھر سونے کی رکا بی لائی گئی جو ایمان سے بھری ہوئی تھی۔ جریل نے میرے دل کو زاس سے) دھویا، پھر دل کو واس کی جگہ پر رکھ دیا اور سینے کو ای طرح کر دیا جس طرح آپریش سے دھویا، پھر دل کو اس کی جگہ پر رکھ دیا اور سینے کو ای طرح کر دیا جس طرح آپریش سے کہائی ان بیٹاری و سلم)

بان بان! اس منظر کو بھی مان لو۔ وہ سات مناظر جس طرح حق اور سے ہیں ، سیمنظر بھی حق اور سے ہے۔ سرجن ڈاکٹر آپریش تھیٹر میں سٹیل کی ٹرے رکھتے ہیں۔ اس ٹرے میں آپریش کے اوز ارر کھتے ہیں۔ حضرت جریل سونے کی ٹرے لائے ہیں۔ کہاں سے لائے ہیں۔اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ویسے تو زمین کے علاوہ بھی کا نئات میں سونا بے شار ہے۔ خلائی ادارے ناسا کی طرف سے (Space) نامی کتاب جوشائع ہوئی ہے اس کے صفحہ 259 پر بتلایا گیا ہے کہ وہ مقامات جہاں ستارے بنتے ہیں وہاں ایسے ستارے بھی دیکھیے گئے ہیں جن کے نیوکس بڑی تیزی کے ساتھ ایسے عناصر میں تبدیل ہورہے ہیں جن سے سونا اور پورینیم بنتا ہے۔ جی ہاں! کا تنات میں کہاں کہاں سونے اور پورینیم وغیرہ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور لگتے جا رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تاہم جور کالی اورٹرے حضرت جریل لائے ہیں وہ یقیناً فردوس سے لائے جول کے پاکسی اور خاص مقام سے لائے ہوں گے جہاں کا سونا ( Gold ) کوئی عام دنیاوی سونا نہیں، کوئی خاص الخاص سونا ہوگا۔ آخر کیوں نہ ہو کہ بیر کالی حضرت جبریل کے ہاتھ میں ہے اور ابھی اس رکانی میں وہ ول رکھا جائے گا جس ول پیقرآن نازل ہورہا ہے۔رب کا کلام نازل ہورہا ہے۔مولا کریم

ہونے والا اینے آپ کو بھی تیار کرتا ہے۔سواری گھوڑے کی بھی ہوسکتی ہے۔ گاڑی کی بھی، اورسمندر میں کشتی اور بحری جہاز کی بھی۔اسی طرح ہوا میں ہوائی جہاز پر بیٹھنے کی بھی۔ ہیلی کاپٹر اور بمبار طیاروں کے سوار پیرا شوٹ ساتھ رکھتے ہیں تاکمکی حادثے کی صورت میں چھتری کو استعمال کرتے ہوئے حفاظت کے ساتھ زمین پراتر جائیں۔ جب کوئی مسافر خلاء میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ خلائی شطل کے ذریعے خلاء میں جاتا ہے۔ چونکہ خلاء میں زمین کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔اپنی طرف تھینچنے یا اپنے ساتھ چمٹائے رکھنے کی قوت مفقود ہو جاتی ہے، اس لیے خلاء میں خلانورد بے وزن ہو جاتا ہے۔ وہ زمین پرنہیں گرتا۔ وہاں چونکہ آسیجن بھی نہیں ہوتی لبذا وہ سائس لینے کے لیے اپنی کمریر آسیجن کا پیک الشائے ہوئے ہوتا ہے۔ جب وہ خلاء میں جاتا ہے تو اس کا جسم ممل طور پر خلائی لباس میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔اس کے لباس کی بیرونی تہدواٹر پروف ہوتی ہے۔ وہ بلٹ پروف بھی ہوتی ہے اور آگ سے حفاظت کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو تہہ (Layer) ہوتی ہے وہ دباؤ کومناسب اور درست رکھنے میں کردار ادا کرتی ہے۔ ہیلمٹ كالجمى ايك كردار ہوتا ہے۔اس كے دائيں بائيں كيمرے اور روشنياں ہوتى ہيں۔الغرض! سوار جیسا سفر اختیار کرتا ہے ویسی ہی تیاری سے بھی لیس ہوتا ہے۔خلا نورد کو کئی ماہ تک خلاء نوردی کی تربیت دی جاتی ہے۔اس کے جسم کوخلاء میں وفت کا عادی بنانے کے لیے وبیا ہی ماحول زمین پر دیا جاتا ہے۔ زمین پر خلائی تربیت گاہ میں اس کوتربیت دی جاتی ہے۔ بے وزنی کی حالت میں کام کرنے کا طریقه سکھایا جاتا ہے۔ چہل قدمی کا اندازہ بتلایا جاتا ہے۔

سائنس دانو اور خلا نوردو! زمین پر رات دن پیدا ہونے کے جوسات مناظر ہیں۔ قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔حضور محد کریم علی کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ آج آپ لوگوں نے وہ مناظر خلاؤں میں دیکھ لیے ہیں وہ مناظر جس ذاتِ گرامی کی بتلاتا ہے۔ ملاحظہ ہو:

میرے حضور عظیم کا کلمہ پڑھنے والے بوری کا نئات کے ساتھ ہم رنگ ہیں۔ کا نئات کے ساتھ ہم رنگی اور یک رنگی کاسمبل اور شعار کعبہ ہے۔ای کعبہ سے میرے حضور تالی براق يه سوار ہو جاتے ہيں۔ بہلى منزل ايليا ہے، بروشلم شهر ہے۔اس كا نام القدس بھى ہے۔ مكه ے القدس كا فاصله ايك ہزار ايك سواناي (1179) كلوميٹر ہے۔ يه فاصله كتنے ٹائم ميں طے ہوتا ہے۔ سواری اپنے سوار کو کتنے وقت میں لے کر جاتی ہے۔ آیئے! سوار سے پوچھتے ہیں۔ سوار حضرت محد كريم طافق ہيں۔ ان كى زبان سے ميرا رب تعالى يول وقت

﴿ سُبْحُنَ الَّذِي ٓ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيُلَّا مِنَ الْسَنْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْسَبْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بْرَكْمُنَاحُولَة لِنُرِيرُ مِنْ أَلِيتِنَا ﴾ [الاسراء: ١]

" پاک ہے وہ جوابے بندے کورات کے ایک جھے میں کعبہ سے مجداقصیٰ تک لے گیا۔ (وہ مجد افضیٰ کہ ) جس کے اردگر د کو ہم نے بہت برکت سے نواز رکھا ہے۔ وہاں اس لیے لے تاکہ ہم اس (محد کریم طالع ) کواینے کچھ نشانات

میرے حضور نکھی کا کلمہ پڑھنے والو! اللہ کے رسول نکھی رات کو اٹھ کر جب اپنے مولا کے حضور کھڑے ہوتے تھے۔ تبجد کی نماز ادا کرتے تھے اور لمبا ٹائم قیام و تبحود فرماتے تصقوالله في اين رسول مالين كومخاطب كيا:

﴿ يَا يُهَا الْمُزَمِلُ ۗ فَهِمِ الَّذِلَ إِلَّا قَلِيُلَّا ۗ نِصْفَةً اَوِانْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾

"میرے جاور اوڑھنے والے! رات کومیرے حضور کھڑا تو ہوا کرمگر ٹائم کم کر لے۔ نصف رات کر لے بااس سے بھی پچھ کم کر لے۔"

جی بان! یہاں ٹائم کالعین ہے۔ نصف رات کی بات ہے یا آدھی رات سے ذراعم

كاالهام نازل جور ہا ہے۔ وحى كا پيغام آرہا ہے۔ سونے كى ركافي خالى نہ تھى اس ميں ايمان تھا اور ایمان سے لبالب بھری ہوئی تھی۔حضور مُنافِیم کے دل کو اس ایمان کے ساتھ دھویا گیا۔ صاف نظر آرہا ہے۔ سوار کو خصوصی طور پر تیار کیا جارہا ہے۔ تیاری کرانے کے لیے حفرت جرمل آئے ہیں اور صدقے قربان جاؤں اس سارے منظر کو میرے حضور علیما د مکھرے ہیں تبھی تو بیان فرمارہے ہیں۔

جَمال مُحمَّدٌ اور سَاننس ﴿ وَمَال مُحمَّدٌ اور سَاننس ﴾ ﴿ وَمَال مُحمَّدٌ اور سَاننس ﴾ ﴿ وَمَال مُحمَّدٌ اور سَاننس

آج کے جدید دور میں کسی آدمی کا آپریش ہورہا ہو، اے بے ہوش نہ کیا جائے، صرف آپریشن والے جھے کوساکت اور سن کر دیا جائے، آپریشن شروع ہو جائے اور جس کا آپریشن ہور ہاہے وہ اپنے سامنے لگی سکرین پر سارا منظر دیکھتا چلا جائے۔ آج کے دور میں میمکن ہوگیا ہے۔ ہاں ہاں! بیاتو آلات کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ میرا رب اسباب کا مختاج نہیں وہ اپنے آخری رسول منافیاً کو وہ آپریشن دکھلا رہا ہے جو جناب جبر مل ملیاہ کر رہے ہیں ....او جناب! آپریش مکمل ہو چکا ہے۔میرے حضور منافظ آسانوں کی سیر کے کیے تیار ہو چکے ہیں۔سواری بھی تیار ہے۔

- میرے حضور تلفظ سوار ہیں۔
  - سواری براق ہے۔
  - · جريل عليه بم ركاب بين-
- مزل ساتویں آسان پرہے۔
- منزل کا نام"سدرة المنتهی" ہے۔

### كيكي منزل' 'القدس':

تمام سارے، ستارے، ذرے اور کہکشائیں گھڑی کے مخالف (Anti Clock) لیعنی دائیں سے بائیں کواپنے مدار کے گردگھومتے ہیں۔کعبہ کے گردمسلمان بھی اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں۔اللہ کی عبادت کرنے میں ساری کا نئات کا ایک ہی انداز اور رنگ ہے۔ نه كروالله برشے پر قادر ہے۔"

سائنس دانو! الله نے آکھ جھیکنے سے جو کم وقت کی بات کی اس کے لیے "اُفٹرٹ" کا لفظ استعال فرمایا ہے۔ اسے عربی میں "افغل الفضیل" کہا جاتا ہے۔ " اُکبٹر "بھی اس معنی میں ہے یعنی بہت بڑا اسساب " اَللّٰهُ اَکبُرُ "اللّٰه کتنا بڑا ہے۔ یہ تصور سے باہر ہے۔ ای طرح وقت اپنے چھوٹے سے جھوٹے پیانے میں کتنا چھوٹا ہے۔ یہ الله بی جانے ہیں۔ ہارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مائیکروسکینڈ بنایا۔ اس سے بھی جھوٹا پیانہ آٹوسکینڈ بنایا۔ یا کٹوسکینڈ بنایا اور کہا کہ اس کا بھی اربوال حصہ۔

الله الله! ثم لوگ آج ٹائم کی تقسیم کی بات کررہے ہومیرے الله نے چودہ سوسال قبل تقسیم کر دی۔ ہاں ہاں! میرے حضور تنافیظ کو لے جانے کا کام الله کا کام ہے۔ براق جیسے جانور کی سواری ہے حضرت جریل جونوری مخلوق کے سربراہ ہیں۔ فرشتوں کے سردار ہیں وہ سفر کے ساتھی ہوں۔ اور جوسوار ہیں ان کوخصوصی طور پر تیار کیا گیا ہو۔ تو پھر جھ سے ہیں وہ سفر کے ساتھی ہوں۔ اور جوسوار ہیں ان کوخصوصی طور پر تیار کیا گیا ہو۔ تو پھر جھ سے آتی ہے کہ "کیا گیا" رات کا حصہ کروڑ وال یا اربوال اور کھر بوال حصہ بی ہے گا۔ اور پھر مولا کریم رات کے ایک حصے میں اپنے حبیب اور خلیل حضرت محمد کریم منافیظ کو لے جانے کا جب ذکر فرمائیں تو آغاز!

" شبخ فی " کے لفظ ہے کریں جس کا معنی ہے کہ یہ کام اس ذات کا ہے جو ان تمام عیوب ہے بلند ہے جو گفلوق میں پائے جاتے ہیں۔ ان تمام نقائص اور کمزور ایوں ہے وہ کہیں اعلیٰ وار فع ہے جن کا مخلوقات شکار ہیں تو صاف مطلب یوں سمجھ میں آتا ہے کہ مولا کریم اپنے رسول طافیا کو رات کے ایک سینڈ کے اس جے میں لے گئے ہیں جو نا قابل تقسیم ہے۔ یہ وقت کی اس حد کا نام ہے کہ اس سے آگے وقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے "دشین ختی ہو جاتا ہے۔ اس لیے "دشین ختی ہو جاتا ہے۔ اس کے کہ اس سے آگے وقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے "دشین ختی ہو جاتا ہے۔ اس کے کہ اس سے آگے وقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے کہ اس سے آگے وقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے کہ اس سے آگے وقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے کہ اس سے آگے وقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے کہ اس سے آگے وقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے دوری کے دوری سے کہ کہا۔ ہاں ہاں! بندے کو لے کر گیا۔ یہی تو کمال ہے۔ نوری کو سے کر گیا۔ یہی تو کمال ہے۔ نوری

جَمال مُحمَّرٌ اور سَائنس ﴿ ﴿ 66 ﴾ ﴿ ﴿ وَمَالَ مُحَمِّرٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ وَمَالَ مُحَمِّرٌ اور سَائنس

کر کینے کی بات اورمشورہ ہے۔ اللہ بھی مشورہ دے رہے ہیں اپنے پیارے رسول ٹکٹٹٹٹر کو۔سبحان اللہ! کیامحینوں بھرا انداز ہے مولا کریم کا اپنے محبوب کے ساتھ۔

لوگو! میرے اور تمھارے مولا کریم جب اپنے رسول طافیظ کو ایک ہزار اور پونے دوسو کلو میٹر کے قریب سفر طے کرواتے ہیں تو وہاں ٹائم کا تعین واضح نہیں فرماتے وہاں "لیکلا" کا لفظ مولا کریم لائے ہیں جس کا معنی "رات کا ایک حصہ" ہے، اب چودہ سوسال قبل سیہ سفر اگر گھوڑے پر کیا جائے اور گھوڑ اروزانہ ایک سوکلو میٹر کا بھی سفر کرے تو بیسفر بارہ ون کا بنتا ہے اگر اونٹ پر کیا جائے تو ایک مہینے ہے اوپر بنتا ہے۔ اس دور میں رات کے ایک حصے میں بیسفر جران کر دینے والا تھا۔ آج ہوائی جہازوں اور جیٹ طیاروں کا دور ہے۔ ہوائی جہاز ول اور جیٹ طیاروں کا دور ہے۔ ہوائی جہاز کے ذریعے ایسا سفر جران کر دینے والانہیں ہے بلکہ معمول کا واقعہ ہے۔

رات کا ایک حصہ ایک گھنٹہ بھی ہوسکتا ہے۔ ایک منٹ بھی ہوسکتا ہے اور ایک سینڈ بھی ہوسکتا ہے اور ایک سینڈ بھی۔ بھی۔ بی ہاں! سینڈ کا ہزارواں حصہ بھی ہوسکتا ہے۔ لاکھواں حصہ بھی اور کروڑواں حصہ بھی ہوسکتا ہے۔ اسے سائنس دانو! تم لوگوں نے آج ٹائم کو حصوں میں تقسیم کیا اور اس کے لیے جس کو پیانہ اور معیار بنایا وہ آٹھ کا جھیکتا ہے، یعنی بنیادی اکائی آٹھ کی جھیک ہے۔ آٹھ ایک بارجھیکتی ہے تو اس میں جو ٹائم لگتا ہے وہ 350,000 مائیکروسینڈز ہیں۔ اس طرح ٹائم کو ایک مائیکروسینڈز ہیں۔ اس طرح ٹائم کو ایک مائیکروسینڈ سے چھوٹے حصوں میں بھی تقسیم کیا گیا ہے، میں کہنا ہوں تم لوگوں نے آج یہ تقسیم کی ہے۔ جب کہ وہ قرآن جو میرے حضور شائی پر آیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چودہ سوسال قبل اینے رسول ٹائیڈ کو بتلایا!

﴿ وَ لِلْهِ غَيْبُ السَّلُوٰتِ وَالْاَئْمُ ضِ وَمَاۤ اَ مَرُ السَّاعَةِ اِلاَّكَلَمْجِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَا قُرُبُ السَّاعَةِ اِلاَّكَلَمْجِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَا قُرَبُ اِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَىء قَلِ يُرُّ ﴾ [النحل: ٧٧]

'' كائنات كے غيبوں كا مالك اللہ ہى ہے۔ اور (رہا) قيامت كے وقوع پذير ہونے كا حكم تو وہ تو آئكھ كے جھيكنے جتنا يا اس سے بھى كہيں كم وقت لے گا۔ شك

ناری کا جانا ہوتو پھر لفظ سجان کی ضرورت نہیں ہے۔اللہ کے بندے جارہے ہیں۔خاص الخاص بندے۔ ایسے بندے جو رب کریم کے خلیل اور حبیب ہیں۔ حضرت محمد کریم ظافیہ ہیں۔ روحانی طور پر نہیں جا رہے کہ روحانی طور پر جاتے تب بھی ''سبحان' کے لفظ کی ضرورت نہ تھی۔خواب میں جاتے تب بھی ''سبحان' کے لفظ کی ضرورت نہ تھی۔لوگو! ہمارے حضور شافیہ اسلام کے ۔رب کے بندے حضرت محمد کریم خلافہ اپنے جسم کے ساتھ گئے۔ اسی لیے سورہ اسراء گئے۔ رب کے بندے حضرت محمد کریم خلافہ اپنے جسم کے ساتھ گئے۔ اسی لیے سورہ اسراء کا آغاز لفظ ''سببہ کھی تو اسی میں ہے، اس لیے ''سورہ اسراء'' میں ''سببہ کھی '' شان ہے میرے حضور شافیہ کی تو اسی میں ہے، اس لیے ''سورہ اسراء'' میں ''سببہ کھی ''

## رسولوں کے امام:

حدیث کی کتاب سنن نسائی ہے۔حضرت انس بن مالک واٹھٹا کی روایت ہے۔سندھیج ہے۔میرے حضور حضرت محمد کریم مگاٹیٹر بتلاتے ہیں۔

« نُمَّ دَخَلُتُ بَیْتَ الْمَقُدِسِ فَحُمِعَ لِیَ الْاَنْبِیَاءُ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ فَقَدَّمَنِی حِبْرِیْلُ حَتْی اَمَمُتُهُمُ » [ کتاب الصلوة، ح: ٤٥٠] دمزل پر پی کر میں بیت المقدس میں داخل ہوا۔ میری خاطر تمام انبیاء کو وہاں جمع کر دیا گیا۔ پھر جبریل نے مجھے آگے کیا اور میں نے نبیوں کی امامت کراتے

الله الله! كيا مقام ہے ہمارے حضور طبط كاكم مولاكريم في ايك لا كھ اور كئى ہزار رسول اور نبى وہال جمع كرديے اس ليے جمع كرديے كسيد الاولين والآخرين تشريف لا رہے ہيں استقبال ہوتو بھر پور ہو۔استقبال ہوا تو تعارف بھى ہوا ہوگا۔مصافح اور معافق بھى ہوئ ہول گے۔

ہاں ہاں! نماز کی بات - رب کے حضور سجدہ ریزی کا مقام آگیا۔اذان کس نے دی۔

تکبیر کس نے کہی اس کا تو ذکر نہیں ۔ بس نماز ہونے گئی ۔ صفیں تیار ہو گئیں ۔ اللہ اللہ! کیا

منظر ہے۔ ایک لاکھ اور کئی ہزار انبیاء کی صفیں ۔ لامحالہ اگلی صف میں جائے امام کے بیچھے

حضرت محمد کریم طابق ہوں گے ساتھ حضرت ابراہیم علیا کھڑے ہوں گے۔ حضرت موکی علیا اور حضرت موکی علیا کھڑے ہوں گے۔ حضرت موکی علیا حضرت تو ح علیا اور حضرت عیسلی علیا جیسے اولوا العزم رسول ہوں گے۔ سب کے باپ حضرت آدم علیا ہمی یہیں نمایاں ہوں گے۔

ہررسول اور نبی دیکھ رہا ہے کہ نماز کون پڑھائے گا۔ چیف گیسٹ تو حضرت محد کریم انگیا ہے ۔

ہیں۔ مہمان خصوصی تو رب تعالی کے حبیب ہیں مگر خلیل اللہ علیا بھی تو بہیں ہیں۔ وہ حضرت محد کریم انگیا ہے جدامجد ہیں۔ سب کے باپ حضرت آدم علیا بھی تو موجود ہیں۔ حضرت موی کلیم اللہ رب کے لاڈ لے رسول ہیں وہ بھی تو یہیں تشریف فرما ہیں۔ دیکھیے! رب کی طرف سے کیا تھم آتا ہے۔ جریل کس کو آگے کرتے ہیں اور چرد کھتے ہی دیکھتے ہی د

« فَقَدَّمَنِي جِبْرِيُّلُ»

"جریل نے میراباز و پکڑا اور مجھے جائے نماز پہ کھڑا کر دیا۔"

صلوة اس رسول پر جوامام الرسل بن گئے۔سلام اس نبی پر جوامام الانبیاء بن گئے۔

## ٹائم تھم گیا:

سائنس دانو! ذرابتلاؤ توسمی آپ نے کیاسمجھا؟ میں نے تو یہ سمجھا کہ اب وقت تھم گیا۔ ٹائم رک گیا۔ اب جناب جبریل ہمارے امام الانبیاء کو ایسے جہان میں لے آئے جہاں ٹائم کے دھارے پہ چلتے ہوئے ماضی کا زمانہ سامنے آن موجود ہوا۔ ایسے جہان میں

اکیسویں صدی کا سب سے بڑا سائنس دان برطانیہ کاسٹیفن ہاکگ ہے، اس نے آئن طائن کے نظریے پر تحقیق کو جاری رکھتے ہوئے سے نظریہ پیش کیا کہ اگر ٹائم مشین بن جائے تو اس کے ذریعے ٹائم سپیس کے دھارے پر پیچھے کو جایا جاسکتا ہے۔ابیا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سٹیفن ماکنگ نے ویب سائٹ پر کمپیوٹرائز ڈی تصویر بنوائی کہ وہ آئن شائن، اسحاق نیوٹن اور دیگر فوت شدہ سائنس دان کے ساتھ ایک جگہ بیٹھا ہے اور سب آلیں میں گیے شیے کر رہے ہیں۔ سٹیفن ہاکنگ کو امریکہ کے صدر اوباما نے اپنے ملک کا سب ہے بڑا ابوارڈ دیا ہے۔ آج سائنس کی کوئی کتاب الیم نہیں ہے جو خلاء کا تذکرہ کرے۔ كائنات كے جديد سائنس ماؤل كى بات كرے اور مذكورہ دونوں سائنس دانو كے مذكورہ نظریات پر بات نه کرے اے سائنسی طور پر مکن قرار نددے۔ میں کہتا ہوں!

اے سائنس دانو! تم آج جس نظریے کواپنا رہے ہو۔ جس سوچ کواختیار کر رہے ہو۔ سوچنے پر تو کوئی پابندی نہیں۔ نظریات بنانے پر کوئی قدغن نہیں۔ میں تو صرف اس قدر یو چھتا ہوں کہ آج اکیسویں صدی کے دوسرے عشرے میں جب تم الیا سوچ سکتے ہوتو چودہ سوسال سملے میرے پیارے حضور حضرت محد کریم علی کے بارے میں رب تعالی نے جواعلان کر دیا کہ میں اپنے بندے کوآ سانوں پر لے گیا ہوں تو اس اعلان پر یقین کیول نہیں کرتے ہو؟ بداعلان مولا كريم نے اسے رسول علي كى زبان سے كروايا بـاس اعلان کوقر آن کا حصہ بنایا ہے۔ وہ قرآن جورات دن کی تبدیلی کے نقشے کینیتا ہے وہ نقشے اور مناظر ایسے ہیں کہ آج تمھارے خلائی سیلائٹ ویڈیوفلمیں بھیج کران مناظر کی تقیدیق كررہے ہيں۔ ہاں ہاں! چودہ سوسال قبل بيان كيے ہوئے مناظر درست ہيں تو ميرے

جب ہمارے حضور کو لے جایا گیا تو وہاں حضرت محمد کریم طابقی تمام انبیاء کے امام بن گئے۔ اے سائنس دانو! آپ ہی نے بتلایا ہے کہ اگر ایک کہشاں ہم سے 12 ارب نوری سال دور ہے۔اس کی روشی جو ابھی ابھی ہم تک پینچی ہے تو یہ بارہ ارب نوری سالوں کے فاصلے طے کرے ہم تک پیچی ہے۔ روشنی نے بیدفاصلہ جس کی مدت بارہ ارب نوری سال ہے فلاء کے ذریعے طے کیا ہے۔ فلاء (Space) کیا ہے؟ اس کی وضاحت 1915ء میں آئن سٹائن نے کی۔ بیسویں صدی کا سب سے بڑا سائنس دان جس نے ایٹم کوتوڑا اور امریکہ کو ایٹم بم بنا کر دیا جو جیروشیما اور ناگاساکی نامی جایان کے دوشہرول پر گرایا گیا۔اس آئن طائن کے بارے میں برطانیہ سے شائع ہونے والی کتاب" کا کنات "(The Universe) كے صفحہ 127 ير لكھا گيا ہے:

Albert Einstein Provided the framework for our modren understanding of the universe in 1915 he Proved that space and time cannot be clearly Seperated and space is itself curved.

كائناتكيى ہے؟ اس كے بارے ميں آج مارا جوجديد آئيڈيا ہے اس كا تصور آئن طائن نے دیا۔ 1915ء میں انھول نے ثابت کر وکھایا کہ خلاء اور وقت ( Space and time ) واضح طور برالگ الگ نہیں ہو سکتے ، نیز میر کہ سیس خم دار ہے۔

قارئین کرام! آئن شائن نے بی نظریہ بھی بیش کیا کہ اگر ٹائم کے دھارے یر ماضی میں جایا جائے تو ایک مخص اپنی پیدائش سے قبل اینے دادا کوقتل کرسکتا ہے۔ آئن شائن یبودی تھا۔ آج بھی بروشلم کی ''عبرانی یو نیورٹی'' میں اسرائیلیوں نے اس کی یاد کے لیے خصوصی شعبہ قائم کیا ہوا ہے جہاں اس کی یادگاری اشیاء بھی ہیں اور اس کے نام برسائنس کا تحقیقی شعبہ بھی ہے۔ اس یبودی سائنس دان نے نظریہ پیش کیا تو اس میں بھی قتل کی بات کی۔ اور جب ایٹم بم بنایا تو وہ بھی امریکہ کو انسانیت کی جابی کرنے کے لیے بنا کر

كے سواروں كى سوچوں كو بلنديوں كى جانب لے جاتا ہے۔ فرماتا ہے: ﴿ اَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ﴾

" پیلوگ اونوں کی جانب کیوں نہیں ویکھتے کہ وہ کیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور آسان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہاہے کیے بلند کیا گیاہے؟" سائنس دانو! ''ساء'' فضاء ہے اور خلاء بھی ہے۔''ساء'' کے لفظ کا ایک صوتی حسن بھی

ے۔ آواز کی خوبصورتی بھی ہے۔ وہ سے کہ "الف" پر" مد" ہے۔ مد کامعنی تھینچنا ہے۔ لعنی اس لفظ کو تھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ سجان اللہ! لفظ کی ادائیگی میں بھی علم و سائنس کی خوشبوآ رہی ہے۔جس طرح خلاء کو صخیج کر بلنداور اونچا کیا گیا ہے، اے پھیلایا گیا ہے، ای طرح اس کے لیے عربی میں جولفظ آیا اے بھی زبان میں کھینچ کر اور لمباکر کے فضاء کی نذر کیا جاتا ہے تا کہ جب بدلفظ کی کے کان میں جا کر کان کے پردے میں ارتعاش پیدا كري تو وہ ارتعاش سائنس دان كے دماغ كو اطلاع كرے كه خلاء كى حقيقت اور "ساءً" کے لفظ کی ادائیگی کا نظام ایک ہی ذات سے ہور ہا ہے۔ وہ کا ننات کا خالق ہے ای نے خلاء کو بنایا ہے۔ اس نے خلاء سے متعلق لفظ "سَماء" اینے آخری رسول مالی کا کا کا ربان

مبارک سے ادا کر وایا ہے۔ سائنس دانو! پیخلاء کیسا ہے؟ آیئے! میرے ساتھ ساتھ چلیے قرآن کا ایک اور مقام ملاحظ سيجيد ميرے حضور كى زبان مبارك سے آخرى كتاب كے بول سنيے! فرمايا:

﴿ وَالسَّهَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴾ [الذاريات: ٧]

"فتم براستون واليآسان كى-"

جی بان! خلاء میں رائے ہیں۔شاہراہیں ہیں۔ بیشاہراہیں کیسی کیسی ہیں۔اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ زمین پر راستوں کی بہت قسمیں ہیں۔ کیا بھی راستہ ہے۔ پختہ بھی راستہ حضور علی اللہ نے ماضی کے جہان میں جا کر انبیاء کی امامت کروائی ہے یہ بھی درست ہے۔ میرے حضور سارے نبیول کے امام میں بہمی درست ہے، یہ بھی معجزاتی سائنس ہے۔ نہ مانوتو پھرتم كيے سائنس دان ہوكدايك بات مانے پر مجبور موجبكه دوسرى كا انكار كرو\_اگر نہ مانو تو کب تک نہ مانو گے! آؤ! ہم شھیں آگے لے چلتے ہیں۔

## آسان کی سڑک:

ميرے حضورامام الانبياء كامقام يا حكے ہيں۔ تمام انبياء كے ہاتھوں سے اب رخصت ہونے والے ہیں۔ الوداع ہونے والے ہیں۔ براق یہ سوار ہونے جا رہے ہیں اور آسانوں کی جانب رخ کرنے والے ہیں۔ براق اسے سوار کو لے کر خلاؤں کو چیرتے ہوئے اپناسفرشروع کرنے والا ہے۔ بیخلاء کیا ہے دوبارہ و سکھتے ہیں۔

اے سائنس دانو! آئن سٹائن کا نظریہ جوخلاء (Space) کے بارے میں تھا آج تم لوگول نے اسے سائنسی حقیقت مان لیا ہے۔خلاء اور وقت (Time) کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم وملزوم تسلیم کر لیا ہے۔ اسحاق نیوٹن جس نے کشش تقل کو دریافت کیا تھا وہ کشش تقل ( Gravity ) بھی خلاء میں موجود ہے۔ بول آپ لوگوں نے خلاء کو ایک کیڑا (Fabric) قرار دے دیا۔ یعنی خلاء کیا ہے ہمیں نظر نہیں آتا مگر بید مندرجہ بالا چیزوں کی بنتی سے بنایا گیا کیڑا ہے۔آپ لوگوں نے اس کیڑے یا خلاء کی جوتصاور اپن کتابوں میں شائع کی ہیں وہ جالی دارخلاء ہے، جس میں ستارے اور سیارے گروش کررہے ہیں۔ آئے! اب قرآن دیکھیے وہ قرآن جومیرے حضور ملائلاً کے دل پیآتا چلا گیا۔ زبان سے ادا ہوتا چلا گیا۔ آخری کتاب کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ وہ قرآن کہتا ہے۔ ہاں ہاں! چورہ سوسال قبل میرے پیارے حضور علی کا زبان سے ادا ہوتا ہے۔ ان پڑھ معاشرے کی فضاؤل میں علمی اور سائنسی خوشبو کمیں پھیلاتا ہے۔خلاؤل کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اونٹوں

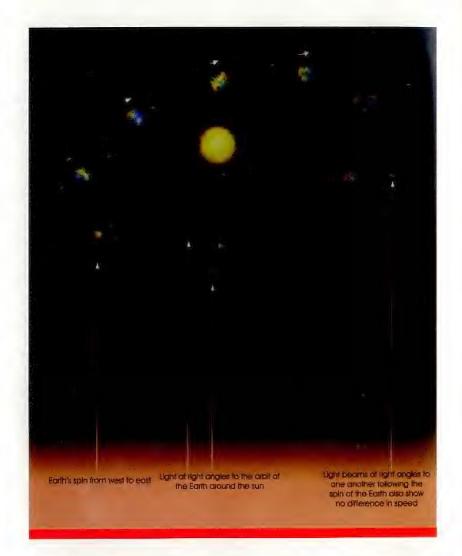

خلاء میں سورج کے گرو زمین گروش کرر ہی ہے لیکن 'خلاء''جالی دارہے۔ اس جالی کا انکشاف قرآن نے چودہ سوسال قبل کر دیا۔ ہے۔ کاریٹ روڈ بھی راستہ ہے۔ ریل کی پٹری بھی راستہ ہے۔ بلٹ ٹرین کی پٹوئ مفاطیسی ہے۔ سمندر میں بحری جہازوں کے بھی راستہ ہیں، بیسب راستے زمین پر ہیں۔ فضاء میں بھی راستہ ہے۔ اس راستے پر ہوائی جہاز چلتے ہیں۔ ایک ہوائی جہاز وہ ہے جس کی رفتار آواز کی رفتار ہے بڑھ جاتی ہے۔ جب اس کی رفتار آواز کی رفتار ہے بڑھ جاتی ہے۔ جب اس کی رفتار آواز کی رفتار ہے بڑھ جاتا ہے۔ لیعنی (Sound Barrier) ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی رفتار کی رکاوٹ کو ٹوٹر تے ہوئے جیٹ جہاز آگے بڑھتا ہے تو فضاء میں اس کی برواز سے دھائے سائی ویتے ہیں۔ لیتنی فضاء پھٹتی ہے۔ چیری جاتی ہے۔ جہاز اس کو تو ڈتا چوڑتا اور چیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔

خلاء میں رائے کیے ہیں۔ کتنے ہیں۔ کن کن خصوصیات کے حامل ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانے ہیں۔ قرآن نے ان راستوں کے بارے میں جو بتلایا ہے اسے سجھنے کے لیے "حُبُكٌ" کے لفظ کو مزید کھنگا گئے ہیں "حُبُكٌ" جمع ہے "حَبَّاكٌ" کی۔ اس لفظ کے عرب لغت میں متعدد معانی ہیں۔

- تفسیرابن کشیر میں ہے امام ضحاک، امام منہال بن عمرواور دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ میہ وہ اور دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ میہ وہ اہریں ہیں جو ہوا کے چلنے سے ریت پر پیدا ہوتی ہیں یا ایک جگہ تھرے پانی میں اکبرتی ہیں یا دہ سرسبر وشاداب بھیتی کہ جس پر ہوا چلے تو اس کے ہے ، کونپلیں اور مربنیاں ایک دوسرے میں تھستی، داخل ہوتی اور نکلنے کا منظر پیدا کرتی ہیں۔اس میں حسن و جمال بھی ہے اور زینت ورونق بھی ہے۔
  - پڑے کی بناوٹ میں جو دھاریاں ہوتی ہیں ان کو "حُبُكُ" کہا جاتا ہے۔ (معارف القرآن)

ثابت ہوا یہ 'ساء' کیعنی خلاء دھار یوں والا یا جالی دار ہے۔ اس میں لہریں ہیں۔ یہ خلاء جولہردار ہے اس خلاء جولہردار ہے اس خلاء جولہردار ہے اس خلاء کوستارے حسین بناتے ہیں۔

جَمَالُ مُحَمَّرٌ اور سَائنس ﴿ حَمَالُ مُحَمَّرٌ اور سَائنس ﴾ ...

ہاں ہاں! ارے سائنس دانو! دیکھ لو! تم لوگوں نے آج چودہ سوسال بعد خلاء کوجس تضور میں پیش کیا میرے حضور حضرت محمد کریم علی اللہ نے چودہ سوسال قبل اس خلاء کا جونقشہ کھینجا وہ الله كی متم! كہيں زيادہ جامع ، اكمل مكمل اور شان دار ہے۔ جس رب كريم نے اس ساء يا خلاء کی حقیقت کواین نبی تالیم کی زبان سے ظاہر فرمایا۔ قربان جاؤں! اس رب نے قسم کھا کراس خلاء کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ رب قسم کھائے۔ اینے مصطفیٰ کی زبان سے بیان كروائ اور چرآج اكيسوي صدى مين سائنس وانول سے انكشاف كروائے اور اے سائنس دانو! اب بھی میرے حضور شکھی کونہ مانو۔میرے حضور شکھیے کا کلمہ نہ پڑھوتو یارد! تم كيسے سائنس دان ہو؟ ميں شهصيں كيسا سائنس دان كہوں؟ ايسا سائنس دان كه جوحقيقت تھلنے پر بھی روایت پرست ہو۔ ریت پرست ہو۔ عادت کا عادی ہو۔ پرانی روایتوں کو تچوڑنے پر قادر نہ ہو۔ ہاں ہاں! جوابیا ہو دنیا اے کیے سائنس دان مانے تم ہی بتلاؤ! تمھاراضمیر شھیں سائنس دان مانتا ہے؟ پوچھوتو، جواب لو۔اور پھر جواب مل جائے تو امیر حزہ کو بھی آگاہ تو کرو۔ پھر میں دیکھول کہ تھاراضمیر کیسا ہے۔ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ انصاف پیندے یا انصاف کو ذرج کرنے والا؟

## محفوظ حجيت كي جانب:

میرے حضور ساتھ کی سواری ہوشیار ہے، سوار جو حضرت محد کریم ساتھ ہیں وہ یا برکاب بیں، جناب جبریل جو براق کے لگام بردار ہیں وہ بھی تیار ہیں۔ بس سواری چلنے ہی والی ہے۔اپنے گھرسے نکلنے ہی والی ہے۔

وسیع وعریض کا ننات میں زمین ہمارا گھر ہے، ہر گھر کا ایک فرش ہوتا ہے اور ایک حصت ہوتی ہے۔ فرش اور حیت کے بغیر گھر کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ انسانوں کا گھر زمین ہے۔ انسانیت کے گھر سے انسانیت کے محسن حصرت محمد کریم علاقیام الوداع ہونے گے ہیں۔ اے انسانیت کے جس گھر سے حضور ملاقیام نکلنے والے ہیں اس گھر میں رہنے ہیں۔ اے انسانیا انسانیت کے جس گھر سے حضور ملاقیام نکلنے والے ہیں اس گھر میں رہنے

والے تمام انسانوں کے جو نبی ہیں وہ جمع ہو کر اپنے لیڈر اور امام کو رخصت کرنے ہی والے ہیں۔ آؤ! اپ اس گر کا فرش اور جھت تو و کھے او۔ میرے حضور علیم پ نازل ہونے والا قرآن اس گھر کے بارے میں کچھ بتلانے والا ہے۔ سنیے! ذرا میرے حضور علیما کے مولا کریم کا ارشاد!

﴿ يَآيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوارَبَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ الْأَسْضَ فِرَاشًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً ﴾ [البقره: ٢٢،٢١] "اے انسانو! اینے اس رب کی عبادت کروجس نے شمصیں پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو بھی وجود بخشا جوتم سے پہلے گزر گئے۔ (شمصیں اس تلقین کا مقصد سے ہے) تاكمتم (سزا سے ) في جاؤ۔ وہي تو ہے تمھارارب جس نے تمھارے ليے زمين كوفرش بنا ديا اورآ سان (فضاء ) كوحيت بنا ديا\_"

لوگو، یاد رکھو! جس حصت سے بارش کا یانی فیک پڑے وہ حصت تو ہے مگر محفوظ نہیں ہے۔ یانی شیکے گا تو گھر کا سامان خراب ہو جائے گا۔ بستر ول یہ پڑی چاوریں غیر محفوظ ہو جائیں گا۔ ای طرح جس حصت میں شگاف ہو جائیں تو وہ حصت تو ہے مگر محفوظ نہیں ہے کیونکہ سورج کی گرمی گھر میں جھانکنا شروع کر دے گی۔ ای طرح ہوا چلے اور گھر کی حیبت کے حصول کواڑا لے جائے تو وہ بھی حیبت تو ہے مگر محفوظ طریقے سے نہیں بنائی گئی کہ ہوا چلنے پر بھی حجیت محفوظ رہتی۔ میرے مولا کریم نے انسانوں کے گھر لیمن زمین کی جھت بنائی تو گول معنی بینوی زمین کے ہرجانب حصت بنا دی اور محفوظ بنائی ، فرمایا: ﴿ وَجَعَلْنَا السَّهَ آءَسَقُفًا مَّحْفُوظًا ﴿ وَهُمْ عَنْ النِّيهَا مُعْرِضُونَ ﴾

[الأنبياء: ٣٢]

" بم نے آسان کو محفوظ حصت بنا دیا اس کے باوجود بیلوگ اس کی نشانیوں پر (غور کرنے کے بجائے ) منہ پھیر لیتے ہیں۔"

اے سائنس دانو! اب مندند پھيرنا - كني ندكترانا - ذراغور فرمانا! آپ لوگول نے اى تحقیق کر کے ہم لوگوں کو بتلایا ہے کہ زمین کے ارد گردگیسوں کی جہیں لیٹی ہوئی ہیں۔ان لیئرز کوکون تھامے ہوئے ہے۔ان کا سہارا کیا ہے۔آپ لوگوں نے ہی بتلایا ہے کہ زمین کے اندر کشش ہے۔ ہر چیز کو اپنی طرف تھینچنے کی اس کے اندر طاقت اور قوت ہے۔ لہذا زمین اپی کشش کے ساتھ اپنے گرد کیٹی ہوئی (Layers) کو اپنے ساتھ چیٹا کر رکھتی ہے۔ اینے کنٹرول میں رکھتی ہے۔ ثابت ہوا جس طرح فرش پر بے ستون یا دیواریں حجیت کواپنے اوپر اٹھا کر رکھتے ہیں ای طرح زمین کی کشش آسانی لہروں کواپنے ساتھ چیٹا کر رکھتی ہے۔ اب جو میرے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کوفرش بنایا اور آسان کو حصيت بنايا اور پيرمحفوظ ترين بنايا محفوظ كييے؟ اب اس پر بھی غور كرنا!

سائنس دانو! آپ لوگوں نے ہی بتلایا کہ یہ ( Layers ) بنیادی طور پر سات ہیں۔ (Troposphere) ہے فضاء میں 9 کلومیٹر تک بلند ہے بیوفضا کی پہلی سطح ہے۔ ب سب سے زیادہ گرم ہے اس کے اوپر جول جول بلندی پر جائیں گے درجہ حرارت کم ہوتا چلا جائے گا۔ ہوا کا دباؤ بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ زمین پرموسموں کی جوتبدیلیاں ہیں وہ سب اس زون میں پیدا ہوتی ہیں۔ ہوائیں جو بلند اور پست ہوتی ہیں اس کے دامن بھی اس علاقے میں واقع ہیں۔

- (Tropopause) زمین کے گرد لیٹی ہوئی اس تبد (Layer) کا فاصلہ 9 سے 51 کلومیٹر تک ہے۔ یادرہے! جوں جوں زمین سے بلند ہوتے جائیں گے نضائی گیسوں ي يتهين تيلي هوتي چلي جائين گي-
- 🕏 (Stratosphere )اس زون میں درجہ حرارت 60 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اوزون کا علاقہ ہے۔ اے" اوزون" کی سطح یا (Layer) بھی کہا جاتا ہے۔ بیسطح 31 سے 50 کلومیٹر تک چوڑی ہے۔ ہم زمین پر جوسانس لیتے ہیں تو آسیجن گیس کو

ہے وہ از خود زندہ ہے۔"

قی بان! اے سائنس دانو! میرے حضور عَلَقَیْم بیہ نازل ہونے والے قرآن نے بتلایا اور میرے حضور عَلَقیْم نے اس از خود زندہ رب کریم کا تعارف یول کروایا:
﴿ اَللّٰهُ لِاَ اِللّٰهُ وَ اَلْحَیُ الْقَیْدُومُ وَ لَا تَا خُذُهٔ سِنَاتٌ وَ لَا نَوْمُ ﴾

[ البقرة : ٢٥٥ ]

''وہ اللہ ایکی ذات ہے کہ اس کے سواکوئی بھی عبادت کے لائق نہیں وہ ازخود زندہ ہے تمام موجودات کو قائم رکھنے والا ہے۔اسے نہ تو اوگھ آتی ہے اور نہ ہی نند ''

- (Stratopause) اس مطح کا فاصلہ 37 ہے۔
- @ (Mesosphere) اس سطح کا فاصلہ 53 سے 85 کلو میٹر تک ہے۔
- (Mesopause) اس کی سط 74 سے 120 کلومیٹر کے درمیان ہے۔
- © (Thermosphere) اس مطح کا فاصلہ فضاء میں 372 کلو میٹر سے 600 کلو میٹر کے درمیان ہے۔

اے سائنس دانو! ذراغور کرو! جومولا کریم قرآن کریم میں بتلا رہا ہے کہ ہم نے دمحفوظ حجت ' بنائی۔ آسان میں بنائی۔ وہی رب ای قرآن میں کہدرہا ہے کہ ہم اپنے رسول مٹائیڈ کو آسان کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک بات کو تو مانو کہ وہ تھیک ہے اور دوسری کو نہ مانو۔ کیوں؟ جناب! ماننا ہے تو دونوں کو ماننا پڑے گا۔ مانو کہ وہ تھیک ہے اور دوسری کو نہ مانو۔ کیوں؟ جناب! ماننا ہے تو حضرت محد کریم ملکی کا آسانوں اوز وان ایک محفوظ حجت ہے یہ آج کی سائنسی حقیقت ہے تو حضرت محد کریم ملکی کا آسانوں پر جانا بھی معجزاتی سائنسی حقیقت ہے جب ایک بات تابت ہوگئی تو دوسری خود بخو د ثابت ہوگئی ہو دونوں باتوں کا منبع اور سرچشمہ ایک ہے جب سرچشمہ ایک ہے تو دونوں سائنٹیفک حقیقتیں ہیں۔

جَمالٍ مُحمَّرٌ اور سَائنس ﴿ ﴿ 78 ﴾ ﴿ جَمَالٍ مُحمَّرٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ ﴿ 78 ﴾ ﴿ 78 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 ﴾ ﴿ 48 أَلَّ أَلَّالِّ أَلَّ أَلَالَّ أَلَّ أَلًا أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلّ

اپ اندر کھنج رہے ہوتے ہیں۔ یہ آسیجن دو ایٹوں یا دونظر نہ آنے والے ذرات سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے برعس وہ آسیجن جو اوزون کے علاقے میں پائی جاتی ہے وہ تین ایٹوں یا تین ذرات سے بنی ہوئی ہے۔ زمین کی پہلی سطح (Layer) کی جو آسیجن ہے وہ انسان کی زندگی کو قائم رکھتی ہے۔ سائس کو چلائے رکھتی ہے اور جو اوزون کے علاقے میں آسیجن ہے وہ ہر اس نقصان دہ شعاع، روشنی اور گیس وغیرہ کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے جو انسانوں، حیوانوں یا پودوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ وہ محقف ستاروں کی طرف سے آتی ہیں ان کو بھی روک ہوتی ہے اور سورج کی طرف سے خصوصاً الٹرا وائیلٹ شعاعوں کو روک لیتی ہے جو نقصان دہ ہوتی ہیں۔ یہ سطح زمین کے باسیوں کو گرین ہاؤس گیس سے بھی بچاتی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ یہ سطح زمین کے باسیوں کو گرین ہاؤس گیس سے بھی بچاتی ہے، نیز رات دن کے درجہ حرارت کو کم کر کے توازن کو برقرار رکھتی ہے۔ اے سائنس دانو! میں پوچھتا ہوں کہ "سقفقاً مَنْ خَفُونَظا" جس کا انگریز کی میں اے سائنس دانو! میں پوچھتا ہوں کہ "سقفقاً مَنْ خَفُونَظا" جس کا انگریز کی میں ترجمہ (Protected Ceiling) کین محفوظ حیوت ہے۔ اس محفوظ حیوت کی اطلاع قرآن

Closer Examination Would also Reveal A Protective Layer of Ozone

نے چودہ سوسال قبل دے دی جبکہ تم لوگوں نے ریسرچ کرے آج جولکھا تو بول لکھا!

(The Universe: P10)

لیمیٰ قریب ترین ریسرچ نے اوزون کی''محفوظ سطح'' کا انکشاف کر دیا۔اس کے بعد (A Living Planet ) کی سرخی جما کرائی صفحہ پر مزید لکھا گیا ہے!

Many Scientists now Believe that the Custodian of the Planet is life Itself.

"بہت سارے سائنس دان اب ایمان رکھتے ہیں کہ اس زمینی سیارے کا جو گران



زمین کے گردلیٹی ہوئی وہ سات عددتہیں (Layers) جن کا قرآن نے چودہ سوسال قبل ذکر فرمایا جبکہ سائنس نے ان کا انکشاف آج کیا ہے۔



### سات تهیں (Layers):

اے سائنس دانو! زمین کے گردسات عدد فضائی تہیں (Layers) ہیں۔ان کے جو نام آپ لوگوں نے رکھے وہ سانوں نام ہم نے بیان کردیے۔ زمین کے گردایک ہی جھت کے بیسات جھے ہیں۔ ہر جھے کا اپنا اپنا کام ہے۔ مرکزی اور اہم ترین حصہ اوز ون ہے۔ مزیر حقیق کرتے جاؤ گے تو سانوں حصول کی تفصیلات سامنے آتی چلی جائیں گی۔

میرے حضور گھر کریم خالی کی ہے۔ اس کا معنی ہے ''ایمان لانے والے لوگ۔'' اب یہاں ایک ایسی کا نام''المومنون'' ہے۔ اس کا معنی ہے ''ایمان لانے والے لوگ۔'' اب یہاں ایک ایسی حقیقت کا انگشاف ہونے لگا ہے کہ جس کو مانے بغیر چارہ نہیں اور اگر اس کو مانے بغیر چارہ نہیں تو پھر جن کی زبان سے منکشف حقیقت آپ لوگوں کے سامنے آنے والی ہے، ان کو مانے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ کوئی منزل اور راستہ نہیں رہے گا۔

''سورۃ المومنون' میں سب سے پہلے انسان کومٹی کے جوہر سے پیدا کرنے کا بیان ہے۔ پھر ماں کے بیٹ میں اس کی مرحلہ وارنشو ونما کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اس کے بعد واضح کر دیا گیا ہے کہ موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہوگا۔ اللہ اللہ! وہ رب جو ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کرتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو زمین پر بھی پرورش وہی کرتا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں لے کراوپر جھک جاتی زمین پر بھی پرورش وہی کرتا ہے جس طرح ماں اپنے بچکو گود میں لے کراوپر جھک جاتی ہے دونوں بازواس پر لیسٹ دیتی ہے۔ دونوں ہاتھ اس پر ڈھال بنا دیتی ہے۔ دونوں ٹانگوں کے درمیان اسے بٹھالیتی ہے۔ یوں اپنے سات عدد اعضاء کو گود بنا کر اسے محفوظ کر لیتی ہے۔ اس طرح میرے مولا کریم نے زمین کو انسان کے لیے گود بنا دیا۔ فرمایا:

'' (اے انسانو! وہ ہے تمھارا رب ) جس نے تمھارے لیے زمین کو گود بنا دیا۔''

ہاں ہاں! جس طرح بیجے کے لیے ماں کی گود کو محفوظ بنایا اس طرح زمین کو ایسی گود بنایا کہ اس کے چاروں طرف سات تہیں (Layers) بنا دیں جو انسان کی حفاظت کرتی ہیں۔ان تہوں کا تذکرہ اب''سورۃ المومنون''میں ملاحظہ کیجیے۔فرمایا: ﴿ وَلَقَالُ خَلَقْنَافَوُ قَالُمُوسَئِعَ طَلَرَآیِقَ ﴿ وَمَا كُنّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِلِیْنَ ﴾

[المؤمنون: ١٧]

'' (اے انسانو!) ہم نے تمھارے اوپر سات تہیں (Layers) پیدا کر دیں، لہذا آگاہ ہوجاؤ کہ ہم (اپنی) مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں۔''

قارئین کرام! قرآن میں گئی مقامات پرسات آسانوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں "طَرَآلِیقَ"

کہا گیا ہے۔مضرین نے "طَرَآلِیقَ" ہے بھی سات آسان مراد لیے ہیں۔ ہاں! آسان بھی مراد لیے جا سکتے ہیں لیکن آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اصل مراد وہ سات تہیں (Layres) ہیں جو زمین کے گرد لیٹی ہوئی ہیں۔ یا یوں کہنا چاہیے کہ جنھیں زمین نے اپنی کشش کے ذریعے اپنے ساتھ چھٹا رکھا ہے اور اپنی گود میں پلنے والے انسان کو بیرونی آفات سے محفوظ کر لیا ہے۔

''طرائق'' کا مادہ لیعنی بنیادی سرچشمہ " طَرَقَ "ہے۔ پیٹ کی سلوٹول کو " اَطُرَاقُ الْبَطَن " کہتے ہیں۔ جب مال اپنے بچے کو پیٹ کے ساتھ چمٹا کرجھتی ہے تو پیٹ میں اوپر تلے سلوٹیس بن جاتی ہیں۔ زمین اپنی سات سلوٹیس بنا کر انسان کو اپنی گود میں چھپالیتی ہے کہ باہر سے آنے والی کوئی شے نقصان نہ پہنچائے۔ عربی میں "طرائق اللہ ہو" کا لفظ بھی استعال ہوتا ہے جس کا معنی''زمانے کے حوادث' ہیں۔ یعنی یہ سات تہیں (Layres) ایسی ہیں جو زمین پر رہنے والوں کو ایسے حادثات سے محفوظ رکھتی ہیں جو کا نئات کے دیگر علاقوں سے اہلی زمین کو نقصان پہنچا سکیں۔

ا \_ سائنس دانو! سورة المومنون كي اب اللي آيات ملاحظه كرو-الله فرمات بين كه جم

﴿ سُبُحٰنَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا لَهَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمِنْقَلِبُونَ ﴾ [ الزخرف: ١٤٠١٣]

﴿ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسُمَّلُكَ فِي سَفَرِنَا هَلَا الْبِرَّ وَالتَّقُوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرُضَى، ٱللَّهُمَّ هَوِّنُ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطُوعَنَّا بُعُدَهُ، ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيُفَةُ فِي الْآهُلِ، اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوُّدُ بِكَ مِنُ وَعُثَآءِ السَّفَرِ، وَكَآبَّةِ الْمَنْظَرِ وَسُوِّءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْآهُلِ» [مسلم، كتاب الحج، ح: ١٣٤٢]

" پاک ہے وہ (مولا کریم) کی ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا حالانکہ ہم اے قابومیں لانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اے ہمارے اللہ! ہم اینے اس سفر میں جناب کی خدمت میں نیکی اور پر میز گاری کی درخواست كرتے بيں اور ايے عمل كى درخواست كرتے بيں جس سے جناب والا راضى ہو جائیں۔ اے اللہ! ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اس کی میافت کو ہمارے لیے سمیٹ کر کم کر دے۔اے اللہ! سفر کا ساتھی تو ہی ہے اور تو ہی جارے پیچھے گھر والوں کا محافظ ہے۔ اے اللہ! ہم سفر کی تکلیفوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ برے منظر کو دیکھنے سے بھی تیری حفاظت حاہتے ہیں اور اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں کہ جب واپس گھر پلٹیں تو مال اور گھر والوں میں خرابی کی کوئی خبر سنیں۔''

قارئين كرام! ميں عالم تصور ميں كھو كيا ہول- بال بال! ميرے حضور تاليكا نے بيدعا ر میں ہوگ اور آنکھ جھینے کے اربویں، کربویں تھے میں براق نے زمینی اڈے (Launchpad) کو بیچھے چھوڑتے ہوئے خلاء میں نہ جانے کہاں اور کس مسافت پر قدم ركها موكا و فلاء مين جب براق كي پرواز كئ تو خلاء في " وَاطُوعَنَّا بُعُدَهُ " يعني سمك كر نے آسان سے یانی نازل کیا۔اس کے ذریعے باغات، تھجور، انگور اور طرح طرح کے پھل اور میوہ جات پیدا فرما دیے۔ گائے ، بھینس ، اوٹٹی اور بکری وغیرہ کے دودھ اور سواریاں بیدا کردیں۔ الله کی فتم! کمال سائنسی انداز ہے مال کی گود اور زمین کی گود میں س قدر حسین وجمیل مشابهت ہے۔ ذرا سورۃ المومنون کی ابتدائی 25 عدد آیات پڑھ کر تو دیکھو! میرے حضور حضرت محد کریم علی فیل کی زبان مبارک سے ان میٹھے مقامات کو ملاحظہ کر کے تو ديكھو-شايد كدميرے حضور مُلَيْظِم كى زبان سے نكلنے والى "سورة المومنون" كى آيات آپ لوگوں کومومنوں کی صف میں شامل کر دیں۔

اے سائنس دانو! آپ لوگول نے آج بیسویں اور اکیسویں صدی میں ہم لوگوں کو بتلایا که زمین کے گروسات جہیں (Layres) ہیں۔ان میں اورون کا مرکزی کردار ہے کہ وہ نقصان دہ شعاعوں اور تابکار بول کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے یا روک ویتی ہے۔ يبي بات چوده سوسال قبل ميرے حضور محد كريم علي كا كا دريع الله في بتلا دى۔ تہوں كى تعداد اور محفوظ حبیت کی بات ان کے ذریعے بتلائی جن کا دنیا میں کوئی استاذ نہ تھا۔ ماننا مِ نے گا حضرت محمد كريم علي اللہ كے رسول بين اور قرآن البامي كتاب ہے۔

## براق کی پرواز کا آغاز:

میرے حضور نافی کھیے کے سات چکر لگا کر لیٹے ہی ہوں گے کہ حضرت جریل آ گئے۔ وہال سے سوار ہو کر''القدل'' میں آئے۔ وہال سے براق پر تشریف فرما ہوئے۔ سواري پر بیٹھنے کے بعد جو دعا آپ نے سکھلائی۔ قارئین کرام! آ یے! وہ دعا تو ملاحظہ

حضرت عبدالله بن عمر الله الله على الله كرسول الله على حب سفر ك لي تكلف لكت اورسوارى پرتشريف فرما موجاتے تو تين مرتبه "الله أكبر "كبت بحريد دعاير صة: اے سائنس دانو! آؤ اب دیکھو ذرا قر آن .....! وہ قرآن جوحضرت محمد کریم تاہیم ہے نازل ہوا۔ وہ کیا اعلان کررہا ہے۔ ذراغور وفرمائے!

﴿ وَالسَّمَا ءَ بَنَيْنِهُ إِيالَيْهِ إِنَّا لَهُ وْسِعُونَ ﴾ [ الذاريات: ٤٧]

" بم نے آسان کوقوت کے ساتھ بنایا اور اس میں کیا شک ہے کہ ہم (اسے) پھيلائے چلے جارہے ہيں۔"

ا ہے سائنس دانو! اب تو تمھارے پاس قرآن کو نہ ماننے کا کوئی عذر نہیں رہا۔حضرت محد كريم عليهم كالكلمة نه برصن كاكوئي حاره نهيل ربا- بان! مان لو- مان لواس بات كوكماتني بوی جس سائنسی حقیقت کا اظہار حضرت محد کریم تافیظ کی زبان مبارک سے چودہ سوسال قبل ہورہا ہے وہ حضرت محمد كريم عليكم آسان پرجارے ہيں۔ براق پيسوار۔ يابركاب تیار ہیں۔ یہ(Space) حضرت محد کریم طابق کے رب کا بنایا ہوا ہے۔ وہ خلاء کو بناتے جا رہا ہے کا نتات کو پھیلائے جارہا ہے۔ ابھی ای سیس روڈ (Space Road) پر میرے حضور منافیظ کی سواری سفر کرنے والی ہے۔

#### وفت كا دهارا:

وقت کا دھارا یا ٹائم کی لہر بھی ای سپیس سے ساتھ شامل ہے۔جس طرح زمین پر بنے والی سڑک میں پھر، بجری اور تارکول وغیرہ جیسی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس طرح خلاء کے ساتھ وقت کا دھارا بھی شامل ہے۔ اے سائنس دانو! شہی کہتے ہو کہ وقت کا وصارا شامل ہے اور کیا کیا شامل ہے کا تنات کا بنانے والا جی بہتر جانتا ہے۔ جی ہاں! وقت تو شامل ہے تم آج کہتے ہو کہ وقت شامل ہے۔ میرے حضور سکھیا کے قرآن نے

کیسے راستہ دیا ہو گا۔ ہماری سوچ وہاں کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تاہم سائنس کی دنیا میں اس کا منظر ذہن میں کیا بنا ہے۔ اے مجھنے کے لیے ہمیں مجھ حقائق کو جاننا ہوگا۔ آئے پہلے ملاحظہ کرتے ہیں پھر،آگے چلیں گے!

### کا کنات چھیل رہی ہے:

اے سائنس دانو! بیتمھارا سائنس دان بھائی ہے۔ اس کا نام ایڈون حبل ہے۔ بیہ امریکی ہے۔ 1929ء کی بات ہے۔ کیلیفورنیا کی ریاست میں ایک لیبارٹری میں وہ موجود تھا۔ اس لیبارٹری کا نام ''ماؤنٹ وسن' تھا۔ یہاں وہ اپنی دوربین کے ذریعے آسان کا مشاہدہ کررہا تھا۔ اچا تک اس نے اپنی جدیدترین دوریین کے ذریعے کیا دیکھا کہ جوستارہ ہم سے جتنی دور ہے وہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ ہم سے دور جا رہا ہے۔ پھراس نے مزید انکشاف کیا کہ بیستارے صرف ہم سے ہی دورنہیں جارہے بلکہ وہ ایک دوسرے سے بھی دور جارہے ہیں لیعنی کا نئات پھیل رہی ہے۔

مسرُهبل کو بید حقیقت دریافت کیے ہوئے آج 82 سال ہو گئے۔ اس دوران جدید سے جدید ترین دوربینیں بنائی ممئیں حتی کہ اس حبل کے نام پر خلاء میں جو دوربین بھیجی گئی اے (Hubble Space Observatory) کہا جاتا ہے۔ اس نے بھی اس حقیقت کا انکشاف کیا کہ کا نات اپ بنے کے بعد متوار مجیلتی چلی جا رہی ہے۔ خلاء لینی (Space) نامی کتاب کے صفحہ تین سودی (مطبوعہ-2010ء) پر لکھا ہے کہ!

اپنی پیدائش کے بعد سے کا نات انتہائی تیزی کے ساتھ چھینا شروع مو گئی حتی کہ ایک سینڈ کے دس لاکھویں جھے میں اربوں کلو میٹر کے ڈایا میٹر میں پھیل گئی۔اے سائنس دانو! تم بى كہتے ہوكديه كائنات تقريباً ساڑھے بارہ ارب سال يہلے بن- اب يدكائنات جو ایک سینڈ کے دس لاکھویں جھے میں اربوں کلو میٹر دور تک پھیل گئ وہ ساڑھے بارہ ارب

شائل ہے۔ ہم تمھاری بات مان لیتے ہیں کہ ٹائم اورسیس کے دھارے انتھے بہدرہے ہیں۔خلائی کپڑے کی اس بنتی میں اور کیا کیا چیز شامل ہے۔اللہ بی بہتر جانتے ہیں۔خلائی سڑک میں کون کون می چیزیں شامل میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تاہم حارے اور تمھارے رب تعالیٰ نے اتنا ضرور بتلایا ہے کہ یہ جوخلاء ہے، اس خلاء میں جو جواجزاء بھی شامل ہیں وہ سب ایک ترانہ گا رہے ہیں۔ حد پڑھ رہے ہیں۔ کیسی حد اور کیسا ترانہ۔ آيے! ملاحظ كرتے إلى-

### كائنات كاترانه:

سورہ "اسراء" جس میں ہمارے حضور حضرت محد کریم علیق کے آسانوں پر جانے کا ذكر ہے۔ آسانوں میں خلاؤں كى وہ راہيں سبحان الله استحان الله كا ورد كررہى ہيں۔فرمایا: ﴿ تُسَيِّحُ لَكُ السَّمُونُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ [الأسراء: ١٤٤]

"ساتوں آسان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے سب اللہ کی سیج (سیحان الله، سجان الله ) كا ورد كررى الله )

آسان اور زمین کے درمیان کیا ہے؟ ایک خلاء ہے۔ جی ہاں! اس خلاء اور فضاء کا نام آسان ہے۔ اس آسان میں ستارے، سیارے، چاند اور زمین سب گردش كر رہے ہیں۔خلاء (Space) میں ہی پیسب اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں اس سیلیس میں ہر جانب سجان اللہ کی صدائیں ہیں۔

برطانید کے سائنس دان خلاء کی حقیقت کومعلوم کرنے کے لیے ایک بہت برامنصوب تیار کر بھے ہیں۔ 30 اکتوبر 2011ء کے دی ٹیکیگراف (The Telegraph) میں مسٹر رچرڈ گرے (Richard Gray )نے اپنے مضمون میں بتلایا کہ ایک بلین پونڈ کی لاگت سے ایسا منصوبہ تیار کیا گیا ہے کہ جہال ایس لیزرشعاع کا تجربہ کیا جائے گا جوموجودہ

چوده سوسال قبل بتلا دیا که ٹائم کا خالق اللہ ہے۔ ذرا ملاحظہ ہومیرے مولا کریم کا فرمان! ﴿ إِنَّ عِنَّاةَ الشُّهُودِ عِنْدَاللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتْبِ اللَّهِ يَوْمَرَ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [ التوبة : ٣٦ ]

"الله كى كتاب (سير كميدور) مين مهينول كى جوتعداد ب-شك كى ذره بعر مخبائش نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں اسی ون بارہ بنا دی گئی تھی جس دن اس نے کا کنات کو

الله الله! ميرے الله نے واضح كر ديا كه جس روز كا نئات كو پيدا فرمايا اى كے ساتھ ہی بارہ مہینے لیعنی وفت کو بھی پیدا فرما دیا گیا۔

اب چونکہ اللہ نے وقت کو پیدا فرمایا، اس لیے وقت کی قشم بھی اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپن مخلوقات میں ہے کسی کی اہمیت اور عظمت بیان کرنا جاہے۔ انسانوں کواس کی وقعت وقدر بتلانا جاہے تو اس کی قسم اٹھا تا ہے۔اب جب اللہ تعالیٰ نے وفت کی عظمت واہمیت بیان کرنا جا ہی تو قرآن کے آخری، یعنی تیسویں پارے میں ایک سورت نازل فرمائی۔اس کا نام "الْعَصْمِهِ" ہے۔اس کامعنی زمانہ یعنی وقت ہے۔ پھراس مورت كا آغاز قسم سے ہوتا ہے، فرمایا ﴿ وَالْعَصْمِي ﴾ قسم ہے ٹائم كى ....! يوں الله تعالى نے ٹائم کی قشم کھا کر واضح کر دیا کہ ٹائم اس کی ایک مخلوق ہے اور بڑی اہم تخلیق ہے۔

اے سائنس دانوا تم لوگ آج اس نتیج پر پہنچے ہو کہ جب کا نئات بنی تو اس کے ساتھ ہی ٹائم بھی وجود میں آیا۔ اس سے پہلے ٹائم نہیں تھا۔ میرے حضور حضرت گد كريم مَنْ اللَّهُ في جوده سوسال قبل اپنے رب كے الہام كا اعلان كركے بتلا ديا كه الله في كائنات كو بنانے كے ساتھ ہى ٹائم بھى بنا ديا اور پھر ٹائم كى قتم كھا كر واضح كر ديا كه ٹائم اس کی مخلوق ہے۔

اے سائنس دانو! تم کہتے ہو کہ بیٹائم جو ہے بیخلاء ( Space ) کے دھارے میں

قارئین کرام! سائنس دان کہتے ہیں کہ ہم پہلی بار اس قابل ہو جائیں گے کہ لیزر شعاع کے ذریعے خلاء کے کپڑے ہے ان ذرات کو کھینچ کرا لگ الگ کرلیں۔

سأئنس دانو! كل كوتم اوك كس حد تك كامياب بوت موية تو الله بهتر جانت بين، البنديد بات تو آب لوگوں نے مانی كه خلاء سكارياں ليتا ہے۔ بر براتا ہے۔ ميں كہتا مول وہ بولتا ہے۔ کیا بولتا ہے، میرے حضور الله اللہ کی تبیج اور حد ك كيت كاتا إ- وه سجان الله كهنا ب، الحمد لله كهنا ب- بال بال! تم لوك آج كل اس حقيقت كى تلاش ميں بھى سرگردان موكه بيس ٹائم كے اس خلاء ميں كشش والى لهريل (Gravitational Waves) بين - ان كو " كا تنات كي آوازول" (Gravitational Waves of Universe ) کا نام دیا گیا ہے۔ سائنس دانوں کو یقین ہے کہ وہ 2015ء تک ان آ واز وں کو تلاش کر لیں گے۔ میں کہتا ہوں سائنس دان ان آ واز وں کا کوئی ظاہر پہلوشا بد دریافت کرسکیل یا کہاں تک انکشاف کرسکیل، تاہم وہ قرآن جومیرے حضور مان کے برآیا وہ بتلار ہا ہے کہ کا نتات کی آوازیں سجان اللہ کہتی ہیں۔قرآن میں جہاں آسانوں اور زمین کا لفظ آیا ہے۔ اس سے مراد کا نئات ہے۔ "ساوات والارض" میں تبیجات لعنی کا نئات کی آوازیں (Sounds of universe ) دسیجان اللہ کہدرہی ہیں۔ اور جس رب کے لیے سبحان الله کی آ وازیں ہوں وہی رب کریم فرمائے!

﴿ سُبُلُحَنَ الَّذِي آَسُرُى بِعَبُّلِهِ ﴾ [ الاسراء: ١] كه سجان ہے وہ رب كريم جو اپنے بندے كو لئے آئے۔ ' اور جب وہ لے گیا۔ براق چل بڑا القدس سے۔ بروشلم سے روانہ ہو گیا تو سلیوٹ اور سلامیوں کے مناظر كائنات كى فضاؤں اور خلاؤں میں براق کے مواركی خدمت میں پیش ہونے گئے۔ کیسے؟ آئے و مکھتے ہیں! نظارے كرتے ہیں!

جَمال مُحَمِّدٌ اور شائنس ﴿ ١٠٠٠ ﴿ 88 ﴾ ...

پاورفل لیزرز سے دوسوگنا زیادہ طاقت ور ہوگی۔ یہ منصوبہ آکسفورڈ شائز (Oxfordshire) میں رتھرفورڈ لیبارٹری (Rutherford Laboratory) میں چل رہا ہے۔اس کے سربراہ پروفیسر جان ہیں۔ دیگر یورپین ملک بھی اس منصوبے میں شامل ہیں۔ یہاں جس لیزرشعاع کا تجربہ کیا جائے گا وہ سوئی کے ناکے سے بھی کہیں زیادہ نیلی ہوگی مگر اس کی شدت کس قدر ہوگی۔ ملاحظہ ہو!

The Intensity of the light will Produce that are so Extreme they do not exist even in The Centre of our sun

''روشنی کی شدت ایسے حالات کو جنم دے گی کہ وہ اس قدر زبردست ہوں گے کہ وہ جمارے سورج کے وسط میں بھی نہیں ہیں۔''

سائنس دان کہتے ہیں کہ خلاء میں ایسے ذرات بھی کا نئات کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں کہ وہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے آتے ہیں۔ بید طاقتور لیزراضیں الگ کر کے اپنی طرف تھینج لے گی۔ سائنس دان بیر بھی کہتے ہیں کہ ان کی رفتار روثنی ہے کہیں زیادہ تیز ہے خلاء کے ذرات جونظر نہیں آتے ان کے بارے ہیں مزید کہتے ہیں کہ!

A Vacuum is not Deviod of Material but in Face Fizzles with tiny Mysterious Particles that pop in and out of Existence, but at Speeds so Fast That no one has been Able to Prove They Exist.

'' یہ جو خلاء نظر آتا ہے ایسانہیں ہے کہ بیکی مواد سے خالی یا تہی دامن ہے بلکہ اس کی حقیقت ہی ہے کہ بیخا اور کی استحاد اس کی حقیقت ہی ہے کہ بیخا اور بڑ بڑاتا ہے۔ بیطا سماتی ذرات بھی موجود ہوتے ہیں اور کبھی عائب ہو جاتے ہیں، لیکن ان ذرات کی رفتاریں اس قدر تیز ترین ہیں کہ کوئی محتی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کی موجود گی کو ثابت کر سکے یہ'

ہمارے سامنے سمیٹ دے۔" اس سفر کے سمٹنے کے پھر عجب نظارے بیا ہوئے ہول گے۔ يادركھے! طَوى يَطُوى كے ساتھ جب" تُوب "كالفظ آجائے تومعنى بناہے، كيرے كوسميناياليك دينا۔اب جب ميرے حضور حضرت محدكريم ماليا كى سوارى چلى-براق چل پڑا۔ روشن کی رفتار ہے اربوں، کھر بول گنا زیادہ تیز رفتار سے چل پڑا تو خلاء (Space) نے راستہ دیا۔ شیرها میرها جو کر راستہ نہیں دیا۔ دسبجان اللہ! سبحان الله! كهدكر راسته ديا\_ كائناتي آوازي (Sounds of Universe) گونجخ لكيس، خلاؤل میں ترانوں کی آوازوں کا رس تھلنے لگا۔خلاؤں کا ماحول مترخم ہوگیا۔ کا نئات میں آفاق کے نظارے بجب شان دینے لگے۔ میں یول بھی کہ سکتا ہوں کہ سیسی ٹائم (Space Time ) اور اس میں شامل طرح طرح کی روشنیوں کے ذریے ذرے نے سجان اللہ، سجان اللہ کے ترانے گا کراینے خالق و مالک کے حبیب حضرت محد کریم علی کو سلامیاں دیں۔ پھر میں بھی کیوں نہ لاکھوں، کروڑوں سلام بھیجوں براق کے سوار بر۔ ہاں ہاں! میں کیوں نہ اربول کھر بول صلوة بڑھوں۔ درود پڑھول اپنے رب کے حضور۔ رب کریم کے حبیب اور خلیل کے لیے جومیرے مولا کریم کے پاس جارہے ہیں، آسانوں کی جانب محویرواز ہیں۔ ہاں ہاں جب وہ محور بروار ہوکر مہلے آسان کے دروازے پر بہنچ تو منظر کمیا تھا۔ ذرا ملاحظہ تو کرنا! فرشتوں کا استقبال اور ترانے:

صحیح بخاری کتاب "مناقب الأنصار" بین " باب المعراج" اور سحیح مسلم میں "کتاب الإیمان" کے اندر "باب الاسراء" ہے۔ حضرت انس بڑا تھا تے ہیں۔ حضور نی کریم علی فی فرماتے ہیں: جریل مجھے لے کرمحو پرواز ہوئے۔ جب ہم آسان دنیا پرآئے تو جریل علی نے دروازہ کھو لنے کو کہا۔ دربان نے پوچھا آپ کون ہیں؟ (جناب جریل نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنا نام بٹلایا کہ) میں جریل ہوں۔ دربان کہنے لگا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد علی ہیں! تب دربان کہنے لگا، اچھا! تو جناب کولانے کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد علی ہیں! تب دربان کہنے لگا، اچھا! تو جناب کولانے کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد علی ہیں! تب دربان کہنے لگا، اچھا! تو جناب کولانے کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد علی ہیں! تب دربان کہنے لگا، اچھا! تو جناب کولانے کے



## مسافت کے سمٹنے اور خلاؤں میں ترانوں کا منظر:

چندسال پہلے کی بات ہے سائنس دانول نے ایک نظریے پر تقریباً اتفاق کا اظہار کیا۔ بینظر مید کیا ہے۔ آیئے! سائنس کی کتاب'' کا نئات' کا صفحہ 202 ملاحظہ سیجیے!

The fundamental speed limit of the universe seems to be the speed of light 300,000 Km per second. Even Though a Spaceship could never travel Faster than light it might, in theory, be possible to warp the space around it, shrinking space ahead and expanding it behind, the snag is that to distort space in this way would require at least a million times the energy locked up in the son!

"کا نکات کی جو بنیادی رفتار ہے اس کی حدروشیٰ کی رفتار دکھائی ویتی ہے۔
روشیٰ کی رفتار تین لاکھ کلومیٹر فی سینڈ ہے۔اگر چہ نظریاتی طور پرنظر بہی آتا ہے
کہ ایک خلائی جہاز روشیٰ کی رفتار ہے ہرگز تیز نہیں ہوسکتا، تاہم بیمکن ہوسکتا
ہے کہ اس جہاز کے گرد جو خلاء (Space) ہے وہ اس طرح ٹیڑھا میٹرھا ہو
جائے کہ وہ سامنے سے سکڑتا چلا جائے اور پیچے سے پھیلتا چلا جائے۔ اس
طریقے سے خلاء کچھ کا پچھ بن جائے گا۔ اسے ایسا بنانے کے لیے اتن قوت
طریقے سے خلاء کچھ کا پچھ بن جائے گا۔ اسے ایسا بنانے کے لیے اتن قوت
زیادہ کی ضرورت ہے اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے (کہ اس قدر انز جی

اے سائنس دانو! ثابت ہواتھ ارا نظریہ کہتا ہے کہ خلاء (Space) کی سڑک پر سفر مکن ہے، اگر سواری الی مل جائے کہ جس کی رفتار روشنی کی رفتار سے کہیں زیادہ ہوتو پھر دکھ لا ایس مکن ہے، اگر سواری "براق" پر تشریف فرما ہو کر جو دکھ لا ایس سواری "براق" پر تشریف فرما ہو کر جو دعا پڑھی اس کا لفظ جب " وَاطُوعَنَّا بُعُدَّهُ "ادا کیا ہوگا کہ" اے اللہ! اس سفر کی دوری کو

دوقتم ہے ستاروں کی جب وہ سلیوٹ ماریں۔ (میرے مصطفل کا انکار کرنے والور يادركه لو! ) تمهارا صاحب (محد ظاهم ) ندراه بحولا باورندى غلط راست پر چلا ہے۔حقیقت پیر ہے کہ (میرا حبیب ) اپنی مرضی سے بولتا تک نہیں۔ وہ تو وہی بات بولتا ہے جس کا اے حکم دیا جاتا ہے (اس قرآن کی) اے تعلیم وی ہے تو انتہائی قوتوں والے (جریل) نے دی ہے۔ (وہ بھی کیا منظرتھا کہ) س زور وطاقت والا (جریل)سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس وقت وہ بلندو بالا آسان کے کناروں پر تھا۔ پھر وہ قریب آتا چلا گیا حتی کہ اتر تا چلا آیا۔ پھر تو وہ (میرے خلیل محد کریم تالیق کے )اتنا قریب آگیا کہ دو کمانوں جتنا ہی فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی اور قریب آگیا۔ پھر جبریل نے میرے بندے محد نتائظ کی جانب وتی کا جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچایا۔ (میرے مصطفیٰ نے ) جو منظر دیکھا دل نے اے جھٹلایا نہیں (کہ بیخواب یا مکاشفہ نہیں بلکہ آٹکھیں حالت بیداری میں جریل کو د مکھر ہی ہیں جس کے چھسو (600) پر ہیں اور ایک پرمشرق ومغرب ك درميان فاصله بر يهيلا مواتفا) (مير عصطفى كا انكاركرنے والو!) كياتم اس حقیقت پر جھڑا اور بحث کرتے ہوجس کو (میرا محد کریم ساتھ اپنی آنکھوں ے ) دیکھتا ہے۔ سنو! اس نے تو ایک اور باربھی جبریل کو اتر تے ہوئے دیکھا ہے۔سدرہ النتہیٰ کے پاس دیکھا ہے۔ وہیں اس کے قریب ہی ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ کیا منظر تھا وہ کہ جب سدرہ پر (انوار و تجلیات) سامیکن تھے۔ وہ عجب سائبان تھا جو چھارہا تھا (سونے کے پروانے منڈلا رہے تھے فرشتوں کا عکس پر رہا تھا۔ وہ مقام رب تعالی کی تجلیات کا مظہرتھا) (میرے حبیب کی) نگاہ نہ توا دھرادھر ہوئی۔ اور نہ ہی صدے برھی۔ (مینی سیمقام ہی الساعظیم الشان اور لا جواب تھا کہ نگاہ ادھرادھر کرنے کا موقع ہی نہ تھا اور نہ ہی ان انوار وتجلیات

جَمال مُحمَّدُ اور سَائنس ﴿ وَمِال مُحمَّدُ اور سَائنس ﴾ و 92 الله

لیے آپ کو بھیجا گیا؟ جناب جبریل طالقائے کہا، ہاں! اس پر آواز آئی۔حضور طالقا کوخوش آمدید۔ کیا مقام ہے ان کا جوتشریف لانے والے ہیں۔

قارئین کرام! صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس بھاتھ کی لمبی حدیث کے مطابق ہمارے حضور علی اللہ استقبال ہوتے چلے گئے۔ ماتوں آسانوں پر استقبال ہوتے چلے گئے۔ انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی چلی گئیں۔ آخر کار ساتویں آسان سے اوپر "سدرة المنتهیٰ" تک جا پہنچے۔

میں کہنا ہوں فرشتے بھی استقبال کرتے چلے گئے۔ درود وسلام کے ترانے پڑھتے چلے گئے۔ درود وسلام کے ترانے پڑھتے چلے گئے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: ''فرشتے جناب نبی کریم عُلَقِیْم پر درود پڑھتے ہیں۔'' اب جب خود حضور نبی کریم عُلَقِیْم ان کے پاس سے گزر رہے ہوں تو کسے ہوسکتا ہے کہ فرشتوں نے درود وسلام کے ترانے نہ پڑھے ہوں؟ ہاں ہاں! خلاوُں سے سبحان اللہ کی مترخم آوازیں آ رہی تھیں تو فرشتے درود وسلام کے ترانے پڑھ رہے اور خلاوُں میں جوستارے ہیں وہ تو سلیوٹ مار رہے تھے۔ کیسے؟ ملاحظہ ہوں ذرا قرآن کے نظارے!

### ستارول کے سلیوٹ:

﴿ وَالنَّجْمِ إِذَاهَوْى مَاصَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوى وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى أِنْ هُوَ النَّجْمِ إِذَاهَوْى أَمَاضَكُ مَا صَلْحُهُ وَمَاغُوى أَوَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى أَلَا فَيْ الْكَوْحُيُّ يُوْحِي فَا مَا لَا فَيْ الْمَاكُ فَي الْمَوْى فَو الْمَاكُ فَي الْمَوْى فَو الْمَاكُ فَي الْمُواكِي فَي الْمُؤْمَنِ اللَّهُ وَمَا كُذَبَ الْمُؤَمَّدُ وَمَا كُذَبَ الْمُؤْمَنَ اللَّهُ وَمَا كُذَبَ اللَّهُ وَمَا كُذَبَ اللَّهُ وَمَا كُذَبَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمَا كُذَبَ اللَّهُ وَمَا كُذَبَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ وَمَا لَاللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِى فَالْمُؤْمِى فَالْمُؤْمِى فَالْمُؤْمِى فَالْمُؤْمِى فَالْمُؤْمِى فَالْمُؤْمِى فَالْمُؤْمِى فَالِمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِولِهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِولِمُولَا اللَّهُ وَمُؤْمِولًا مُؤْمِنَا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِقُومُ وَالْمُؤْمِقُومُ وَالْمُؤْمِقُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِقُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ



باب **4** مدینے کا چانداور آسمان کا چاند المُحَمِّرُ اور سَائِنُس المُحَمِّرُ المُحْمِينُ المُحْمِينُ المُحْمِينُ المُحْمِينِ المُحْمِينُ المُحْمِينِ المُحْمِينُ المُحْمِينِ المُحْمِينُ المُحْمِينِ المُحْمِينُ المُعْمِينُ المُعْمِينُ المُحْمِينِ المُحْمِينُ المُحْمِينُ المُحْمِينُ المُعِمِينُ المُعِمِينُ المُعِمِينُ المُعْمِينُ المُعِمِينُ ا

بہت دور سدرہ المنتھیٰ تک جا پہنچ اور وہاں اپنے رب کریم کی تجلیات کے نظارے کرتے رہے۔ انوار دیکھتے رہے۔ وہ نظارے ایسے لاجواب اور بے مثال تھے کہ ہمارے حضور طُلْقُرُ نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا بس انہی نورانی نظاروں میں کھو گئے۔ اپنے رب کی عظمتوں اور کبریائیوں کے نشانات میں مگن ہو گئے۔ یہاں سے فارغ ہوئے تو فردوں بریں کی سیرکوچل دیے۔ وہاں سے فارغ ہوئے تو واپس آنے کی تیاری کرنے لگے۔



جَمالٍ مُحمَّدٌ اور سَائنس كَ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عِلْ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمَ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْ

## بِهَاكُم بِهَاك!

"سدرة المنتهي" كے نظارے، جنت كے مناظر پيارے..... و كيفتے و كيھتے ميرے حضور علی جو بیں دو جہانوں کے راج دلارے .... اب واپس تشریف لا رہے ہیں۔ والبس آتے ہوئے ساتویں آسان کے بھی یقیناً نظارے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چھٹے آسان، چوتھے، تبیرے، دومرے اور پہلے آسان کے مناظر دیکھتے تشریف لا رہے ہیں۔ اے سائنس دانو! تم کہتے ہوکہ کہکشا ئیں اور ان میں موجود ستارے اور سیارے سب كے سب ايك دوسرے سے دور ہٹ رہے ہيں اور روشنى كى جورفقارہے اس رفقارے كہيں برھ کرایک دوسرے سے دور جارہ ہیں .... ہاں ہاں! آپ لوگوں نے اس حقیقت کا انکشاف بیسویں صدی میں کیا جبکہ چودہ سوسال قبل کا تنات کے خالق نے بتلا دیا۔ کن کو بتلايا؟ جناب والا! ان كو بتلايا جن كوسات آسانول كالمنظر دكھلايا-حضرت محد كريم تافيخ كو بتلایا - کہاں بتلایا؟ ذرایز ہے .... قرآن کا بھی ایک مقام نہیں جار مقامات ہیں۔ بيسورة "دعد" ہے۔اس كى دوسرى عى آيت ميں آسانوں كو بلندكرنے كا ذكر كيا۔سورج، عاند كاتذكره فرمايا اور پركها: ﴿ كُلُّ يَنْجُرِي لِأَجَلٍ مُّسَمِّي ﴾ [ الرعد: ٢] "بیسارے کے سارے ایک طے شدہ ٹائم کے لیے جلے جارہے ہیں۔" سورهٔ " فاطر" کی آیت نمبر (۱۳) میں رات دن اور سورج جاند کا ذکر کیا اور پھریہی بات دہرائی کہ" بیسب ایک معین وقت پر چل رہے ہیں۔" اسی طرح سورہ" زمر" کی آیت نمبر (۵) میں کا نئات کی تخلیق کا تذکرہ کیا رات، دن اور سورج و جاند کی بات کی اور پھر حسب سابق اسی حقیقت کو دہرایا کہ'' ہرایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔'' ایسے ہی سورہ '' لقمان'' آیت نمبر (۳۹) میں بھی رات و دن اور شس وقمر کی بات کی

کی منزل جیسا ہوکر) تھجور کی ٹیڑھی شاخ جیسا بن جاتا ہے، کیا مجال ہے سورج کی کہ وہ چاند کو جا پکڑے (اور اپنے اندر بھسم کر لے) اور نہ ہی رات کی سیہ مجال ہے کہ وہ بھاگ کر دن سے آگے نکل جائے۔ سب کے سب اپنے دائرے میں تیرتے چلے جارہے ہیں۔''

سائنس دانو! ابغور کرنا ..... ہمارا رب اپنے محبوب کو دکھلا بھی رہا ہے اور بتلا بھی رہا ہے۔

ہم جس طرح انسان سفر کی منازل طے کرتے ہیں اسی طرح چاند بھی سفر کر رہا ہے۔

سفر کرتے ہوئے منزل در منزل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر منزل پراس کی شکل مختلف نظر آتی ہے۔

زمین والے اس کے چہرے کے مختلف روپ اور رخ ملا حظہ کرتے رہتے ہیں۔

ہاں ہاں! چاند زمین کے گردگھوم رہا ہے تو زمین چاند کو اپنے ساتھ لیے ہوئے سورج کے گردگھوم رہی ہے اور سورج سب کو ساتھ لیے ایک طے شدہ ٹھکانے کی طرف بھاگ رہا ہے کہ کے گردگھوم رہی ہوئے ارابیا منظر بنتا ہے کہ چاند سورج کی ایس سمت پر آجا تا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سورج اس جھوٹی می بھل ہا کہ یہ جوسورج کی ایس سمت پر آجا تا ہے کہ ایس سائنس دانو! تم نے ہی بتلایا کہ یہ جوسورج ہے:

اے سائنس دانو! تم نے ہی بتلایا کہ یہ جوسورج ہے:

''یہ خلاء میں بھاگ رہا ہے۔''
مزید برآ ں! اس کے بھاگنے کی رفتار بھی دوسو چالیس کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔
ہاں ہاں! شہی نے بتلایا کہ چاند زمین سے چارگنا چھوٹا ہے اور زمین سورج سے کئی
گنا چھوٹی ہے۔سورج کی بیرونی سطح کی جو حرارت ہے وہ 50505 سینٹی گریڈ ہے۔ یعنی
جب سورج قریب ہو کر اسے ہاتھ ہی لگائے گا تو چاند ہے چارہ ایٹمی ذرات میں تبدیل
ہو جائے گا اور جوں ہی سورج کے پیٹ میں جائے گا تو وہاں تو جو درجہ حرارت ہے وہ 385 ملین بلین گیگا واٹس ہے۔ الیمی حرارت والی جگہ پر پہنچ کر چاند نام کے ایٹمی ذرات کی بھی کوئی شے باتی نہیں رہے گی۔

جاند کے ذرات حرارت میں بدل کرسورج کا حصد بن جائیں گے۔ مگر، مگر! وہ قرآن

جَمالِ مُحَمِّرٌ اور سَائنس ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ ﴿ 100 ﴾ ﴿ أَنَّا اللَّهُ اللّ

اور فرمایا: ''سب کے سب اس وقت تک کے لیے جومقرر کر دیا گیا ہے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔'' مزید فرما دیا کہ:

﴿ وَالشَّبُسُ تَجْرِئُ لِيُسْتَقَرِّزُهَا ﴾ [يس: ٣٨]

''سورج اپنے ایک ٹھکانے (پر بہنچنے) کے لیے بھاگ رہا ہے۔''
لیمیٰ یہ بھاگ رہے ہیں تواپنے خالق کی طےشدہ منزل پر بہنچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔
سائنس دانو! وہ رہ جو ہمارا بھی ہے اور تمھارا بھی ہے، وہ اپنے آخری رسول حضرت
محمد کریم خلاقیا کو بتلا بھی رہا ہے اور دکھلا بھی رہا ہے۔قرآن میں بتلا رہا ہے اور اپنے پاس
بلاکر دکھلا رہا ہے۔ بتلانے اور دکھلانے والا ایک ہی ہے جو رب تعالی ہے۔ جب بتلائے
ہوئے کو مانے بغیر چارہ نہیں تو یا درکھو! دکھلائے ہوئے کو بھی مانے بغیر چارہ نہیں۔ ایک
مائنسی حقیقت کو تم مائنے ہو کہ سب کے سب بھاگ رہے ہیں۔ دور ہٹ رہے ہیں۔
دوشن کی رفتار سے کہیں بڑھ کر دوڑ رہے ہیں۔ دوسری حقیقت کو کیوں نہیں مائنے کہ
حضرت محمد کریم خلافیا ہے میں بڑھ کر دوڑ رہے ہیں۔ معراج کی رات دیکھ کرآئے ہیں۔
معنرت محمد کریم خلافیا ہے میں بڑھ کو کیفنے والے ہیں۔معراج کی رات دیکھ کرآئے ہیں۔

مسلسل دوڑ بی دوڑ اور تیز ترین دوڑ روشیٰ کی رفتار سے تیز رفتار دوڑ ..... اتنی سپیڈ ہوئے باوجودا کیسیڈنٹ اور جادثے کی کوئی گنجائش نہیں، مجھے تو یوں نظر آتا ہے کہ واپس آتے ہوئے میرے حضور طابی اسب کی دوڑ اور سپیڈ کے نظارے کرتے آرہے ہیں۔ چاند اور سورج کے مناظر دیکھتے چلے آرہے ہیں اور میرے حضور کا مولا یوں بتلاتا چلا جا رہا ہے:
﴿ وَالْقَدَرُولَا اللّٰهِ مُنَاذِلَ حَلَّى عَلَا گَالُورُ مُؤْنِ الْقَدِیْجِ ﴿ لَا الشَّمْسُ یَنْبَعُیْ لَهَا آنُ فَ مُنَاذِلَ حَلَّى عَلَا لَهُ اللّٰهِ فَالْكِ يَنْبَعُونَ ﴾ [یس : ۲۹، ۲۹]

ثُدُرِكَ الْقَدَرُولَلَا اللّٰهِ لُسَائِقُ اللّٰهَارِ وَکُلُ فِی فَلَکٍ یَنْبَعُونَ ﴾ [یس : ۲۹، ۲۹]

ثر میرے محبوب طابی اللّٰهار کو الله الله مقرر کر دی ہیں منزلیں مقرر کر دی ہیں حتی کہ (مہینے کے ابتدائی دنوں کی منزل یہ) وہ دوبارہ (مہینے کے ابتدائی دنوں

جَمَالُ مُحَمِّرًا اور سَائنس ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

"منوره" بھی تھا۔ انصار کی بچاں اس روز نغے گا رہی تھیں۔ امام بیبق وطلف نے اپنی حدیث کی کتاب میں ان نغموں کو جوقلم بند کیا تو یول کیا:

مِنُ ثَنِيًّاتِ الْوَدَاعِ! أَشُرَقَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ! جُنُتَ بِالْآمُرِ الْمُطَاعِ! أَيُّهَا الْمَبُعُوثُ فِينَا و کیھو د کیھو مکھڑا رب کے رسول کا چکا چکا چرہ چودھویں کے جاند کا بولے بولے ہر کوئی نفہ شکر شکر کا ساتھ لایا پیام مولا کے قرآن کا ول ہے فرش فرش حضور کے ہر بول کا آپآپ! بی آئے مارے پاس پاس

لوگو! ساتؤیں آسان سے آمند کا جاند مکه آیا.... اور مکہ سے مدینہ میں طلوع ہوا۔ مدینه کی عورتیں اور بچے چھتوں پر چڑھے مدنی چاند کو دیکھ رہے تھے۔ ترانے گا رہے تھے تو بازاروں ادرگلیوں کے جموم الگ تھے جو مدنی چاند کی اک جھلک دیکھنے کو بے تاب تھے اور جس کی نظریر جاتی تھی صحیح بخاری اور مسلم کے مطابق وہ پکار اٹھتا:

"الله اكبر! رسول الله ظلفا آكتے" "الله اكبر! محد ظلفا تشريف في آئے" صحیح بخاری میں ہے حضرت انس واللہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی دن اس دن ہے زیادہ رونق و بہار والا اورعطر بارنہیں دیکھا کہ جس دن حضور مٹالھی جناب ابو بکر رہا تھ کے ہمراہ مدینہ میں رونق افروز ہوئے۔

### اے چاند:

مارے حضور تالی کے صحابہ کرام تفاق کہتے ہیں کداللہ کے رسول تالی جب بھی نیا جاندو كھتے تو كہتے:

« اَللَّهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمُنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسُلاَمِ رَبِّي وَ رَبُّكَ اللَّهُ ﴾ [ ترمذي، كتاب الدعوات، ح: ٣٤٥١]

جو حفرت محد كريم عليه يرنازل مواس مين قرآن نازل كرف والارب كريم اين ني الله کو بتلا رہا ہے کہ اس سورج کی بیرجرائت کہاں کہ وہ دوڑتا ہوا میرے چاندکو ہاتھ بھی لگائے۔ خردار ....!

جَمالِ مُحمَّدٌ اور سَائنس ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّ

بدایک بچہ ہے، عمر چھ سات سال ہے۔ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ چہرہ گول مٹول ہے۔ سرخ وسییدرنگ ہے۔ بڑے بھائی کے ساتھ ذرا تکرار ہوئی۔ بھائی مارنے کو دوڑا۔ اب یہ چھوٹا بھی دوڑ پڑا۔ دونوں آ گے چھے دوڑ رہے ہیں۔قریب تھا کہ بڑا بھائی پکڑ لے اور طما في رسيد كرے - مارے يعلي كدسامنے مال آ كئى - اس نے جب بي منظر ديكھا تو بولى: "خروار! جوميرے جاندكو ہاتھ لگايا۔"

اور ساتھ ہی بڑے بھائی کے قدم رک گئے اور چھوٹا سیدھا مال کے سینے سے جا چمٹا۔ ہاں! بھاگ دونوں رہے ہیں۔ دونوں كا خالق و احسن الخالفين "ہے۔ الله تعالى ہے ..... لكنا يول ہے كدجب جاندالي ست يرآيا كرسورج كوجا بكڑے اور مرمت كر والے! تو بھاگ تو دونوں اپنے رب ہی کی طرف رہے ہیں۔

عب مولاكريم في سورج ع كها: " خبر دار! جو مير عياندكو باته لكايات ہاں ہاں! مجھےتو یوں محسوس مور ہا ہے کہ مولا کے حبیب اور خلیل حضرت محد کریم علیا يه منظر ديكھتے چلے آ رہے ہيں تو مولا كريم اين مصطفى مائيل كو بتلارے ہيں كاس سورج کی بیر جرائت نہیں ہے کہ جا ندکو ہاتھ بھی لگا کر دکھائے اور جس طرح اس سورج کو جرائت تہیں ای طرح اے میرے پیارے محد کریم ناٹھا! تم واپس جاؤ۔ مکہ جاؤ اور وہاں سے يثرب جاؤر ميرے حبيب! جب آپ وہاں جاؤ گے تو وہ مدينہ بن جائے گارس كى جرائت ہے جومیرے مدنی جاندکو ہاتھ لگائے۔

پہاڑی کی اوٹ سے نمودِ جاند:

حضور علي جب مدينه مين داخل مورب تصانواب بيشهر نه صرف "مدينه" تها بلكه

آ گ ہے۔ تپش ہے۔ جلاؤالنے کی صلاحیت ہے۔

جی ہاں! سورج ایبا چراغ ہے۔ جو وہاج ہے۔ وہاج کا لفظ ' وَهَیَّجَ " اور ' اللَّوَهُجُ " سے ہے۔ جس کامعنی آگ سے بھڑک اٹھنا ہے۔ عربی میں آگ کے بھڑک اٹھنے کو " اَوُهَجُ النَّار " کہا جاتا ہے۔

سورج جو چراغ ہے۔ وہاں آ گ بھڑ کتی ہے۔اس کی روشنی کو'' ضیاء'' کہا گیا ہے۔ اور'' ضیاء'' وہ روشنی ہے جس میں حرارت، پیش اور سرخی ہوتی ہے۔

اے سائنس دانو! ہم آپ کو ہٹلاتے ہیں کہ سارے قرآن میں چاند کو کہیں بھی نہ تو "سراج" كها كيا .....ندات" وباج" كها كيا اورنداس كي روشى كو" ضياء" كها كيا .... جي بال! جب جاند كاالله في ذكر كياتواس كو "منير" كها ..... يعنى نور بمهير في والا اور نوروه روشني ہے جو چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم گاڑی چلاتے ہوئے ایک موڑ کے قریب پہنچتے ہیں۔ رات کا وقت ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آ کے موڑ ہے۔ ہمیں ایک پڑنٹ ہے بچانے کے لیے ٹریقک کے محکمہ نے ایسا بورڈ نصب کر رکھا ہے کہ اس پر جوں ہی روشنی پر تی ہے تو وہ چک اٹھتا ہے۔ اس بورڈ پر بنایا گیا نشان بتلاتا ہے کہ خبر دار! یہاں خطرناک موڑ ہے۔ لہذا گاڑی آ ہتہ کر لیجے ..... یہ جو سائن بورڈ ہے میمنر ہے۔ یہ نور بھیرنے والا ہے۔ بیاندسراج ہے .... نه وہاج ہے .... نه بی اس کی روشنی " ضیاء " ہے ....اس کی روشنی نور ہے ..... یعنی گاڑی کی لائٹوں کی روشنی جوسراج وہاج اور ضیاء ہے وہ سائن بورڈ پر پڑی تو سائن بورڈ روش ہو گیا ..... سائن بورڈ کا عکس واپس ڈرائیور کی نگاہوں سے مگرایا اور اسے بتا چل گیا کہ آ کے موڑ ہے ..... الغرض! سائن بورڈ کی روشنی نور ہے اس روشی نے سائن بورڈ کی حقیقت کوظا ہر کر دیا۔

بالکل ای طرح سورج کی ضیاء جاند پر پڑی، جاند روشن ہو گیا۔ اس کاعکس زمین والوں

جَمَالُ مُحَمَّرٌ اور سَائِنْس ﴾ ﴿ ﴿ 104 ﴾ ﴿ جَمَالُ مُحَمَّرٌ اور سَائِنْس ﴾ ﴿ 104 ﴾ ﴿ 104 ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

"اے اللہ! اس چاند کو ہم پر بھلائی، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرماتے رہنا۔اے چاند! میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔"

میں کہنا ہوں اے جاند! اب مختے گھرانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے حضور علقظ انے جب اپند اللہ اس جاند! اس جاند کو ہم پر طلوع فرماتے رہنا تو اس کے بعد جناب کو سورج سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک حضور علی کی است باتی ہے عید آتی رہے گی اور تو طلوع ہوتا رہے گا۔

# چاند کی روشن:

اے سائنس دانو! آج ہے چودہ سوسال قبل حضرت محمد کریم عظیم نے دعویٰ کیا قرآن کی صورت میں .....کہ میں جو کلام ساتا ہوں وہ اللّٰد کا الہام ہے ..... ہاں ہاں! اس الہامی کتاب قرآن میں سورج کی تین صفات بیان کی تکئیں!

اس کی روشی ضیاء ہے۔
 سیراج ہے۔
 سراج کا معنی چراغ ہے، یعنی جوخود روشن دیتا ہے اور وہ الیمی روشن ہے جس میں

جَمَالِ مُحَمِّرٌ اور سَائِنْس ﴿ ١٥٥ ﴾ ﴿ جَمَالٍ مُحَمِّرٌ اور سَائِنْس ﴾ ﴿ 106 ﴾ ﴿ حَمَالُ عَلَى الْعَالَ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلِيلِ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيلِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلْعِلَى الْعِلْمِ الْعِلَى الْعِلْمِ الْعِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْم

کو دکھائی دیا۔ چاند کی حقیقت واضح ہوگئی۔اس کی روشی نور ہے۔نور میں تپش نہیں، حدت نہیں، آگ کے شعلے نہیں ۔.... نور راحت جان ہے۔ جانفزاء ہے ۔.... خوشگوار اور شخنڈی روشیٰ ہے۔ ۔... نگا ہوں کو بھلی گئی ہے۔ چاندنی رات کی کیا ہی بات ہے۔ میں صدقے اور قربان جاؤں اتنی بڑی سائنسی حقیقت کا انکشاف چودہ سوسال قبل ہوا۔اس قرآن نے کیا جو میرے حضور حضرت محد کریم مُن اللّٰ پُر نازل ہوا۔ ملاحظہ ہو قرآن کریم:

﴿ تَابُرُكُ الدَّن يُحْ حَمَل فِي السَّمَاء بُرُو حَجَالَ فِي مُنافِيل اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَالَ اللّٰ ہوا۔ ملاحظہ ہو قرآن کریم:

[ الفرقان: ٦١]

"بہت ہی برکت والا ہے وہ اللہ جس نے آسان میں برج بنائے، پھراس میں ایک سراج (چراغ) بھی بنا دیا۔"
ایک سراج (چراغ) بھی بنا دیا اور نور بھیرنے والا جا ندبھی بنا دیا۔"
اور فرمایا: ﴿ وَجَعَلْنَا سِمَرَاجًا وَهَا جَا ﴾ [النبا: ١٣]

"ہم نے ایک بہت ہی روش اور گرم چراغ بنا دیا۔"
اور ایک مقام پر فرمایا:
﴿ هُوَ الّذِی جَعَلَ الشَّسُ ضِیاً ۚ وَ الْقَلَمَ رَنُورًا ﴾ [یونس: ٥]

'' وہی تو ہے (سچا معبود) جس نے سورج کو تیز روشنی والا بنایا جب کہ جاند کو زم روشنی والا بنا دیا۔''

اے سائنس دانو! تم سیجھ عرصہ قبل اس حقیقت تک پہنچے کہ جاند از خود روش نہیں ہے بلکہ وہ تو سورج کی روشنی کا عکس زمین والوں کو دکھلا کر اپنے حسن کی شوخیاں مارتا ہے۔اس کے پلے تو روشنی نام کی کوئی شے نہیں ہے، لہذا! تم لوگوں نے اعلان کیا:

The Moon has no Light of its own but it is illuminated by the sun (Space P60)

'' چاندگی اپنی کوئی روشن نہیں ہے وہ تو سورج کی روشنی سے چیک دکھا تا ہے۔'' اے ناسا کے سائنس دانو! تم چاند کی سطح پر جا پہنچ ..... ہاں! وہ تو بنجر ہے۔ وہاں تو جَمالِ مُحَمَّدٌ اور سَائنس ﴿ ١٥٥ ﴾ ﴿ ﴿ 107 ﴾ ﴿ حَمَالُ مُحَمِّدٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ 107 ﴾ ﴿ حَمَالُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ

آ سیجن بھی نہیں ہے۔ ارے! پھر قرآن کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ جن پر قرآن نازل ہوا ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اتنے بڑے روش دلائل کو دیکھ کر بھی حضرت محد کریم ٹاکھا کو نہ مانو تو میں تمھاری عقل کو کیا کہوں؟

ہاں ہاں! جب لوگ چاند کو دیوتا مانتے تھے۔ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس کی چودھویں رات کوخصوصی مراسم ادا کرتے تھے۔ اے امریکہ ویورپ کے سائنس دانو۔ اس دور میں میرے حضور مٹائیکا نے واضح کر دیا چاندگی اپنی روشی نہیں ہے۔ چاندگلوق ہے۔ چانداللہ کا ایک نشان ہے۔ یہ آسمان پر گلی ایک گھڑی ہے یہ بہت بڑا آسمانی گھڑیال ہے جو ٹائم بتلاتا ہے۔ بتلایا رب کریم نے اپنے محد کریم مٹائیکا کو۔ ذرا ملاحظہ تو کرتے جاؤ:

﴿ وَقُلُ رَكُا مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَلَ دَالِيّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ﴾ [ يونس: ٥]

''الله نے اس کی منزلیں مقرر کردیں تا کہتم سالوں کی گفتی اور حساب معلوم کرسکو۔''
الله الله! استے بڑے سائنسی حقائق کا انکشاف اور ان کی زبان سے ہو کہ بیں ہے جن
کا دنیا میں کوئی استاذ ..... پھر ماننا پڑے گا کہ بیہ ہے الہام ..... اس الہام کا نام ہے
قرآن ۔ اور آیا ہے ان پر جو ہیں خیر الانام ..... نام نامی ہے محمد ذیثان ۔ ایسا لائے ہیں
کلام کہ جو قیامت تک رہے گا لا جواب اور با کمال (سَلَقَیْلًا)۔

## ايك نهيں كئي جاند:

اس کا کنات میں آیک نہیں ہے شار جاند ہیں اور یہ وہ حقیقت ہے جواس ذات گرامی کی زبان مبارک سے اوا ہوئی جنھیں خالق کا کنات نے سات آ سانوں کی سیر کروائی۔ آیئے، اس حقیقت کو ملاحظہ سیجیے، اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ اَلَوْتُرَوْاكَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَلُوتٍ طِبَاقًا ۗ وَجَعَلَ الْقَهَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ [ نوح: ١٦٠١٥]

دمير \_ رسول ! كيا آپ نے ديكھانہيں ككس طرح الله نے اوپر تلے سات آسان





اوپر: نیادریافت ہونے والا چاندانسیلیڈس۔ ینچے: چاندکی منزلیس جن کا انکشاف چودہ سوسال قبل قرآن نے کیا۔

بنادیے۔ان آسانوں میں اس نے چاندکونور بنادیا اورسورج کو چراغ بنادیا۔'
لوگو! جس سورت کی مندرجہ بالا آیت ہے، یہ کمی سورت ہے۔ میرے حضور طاقیم کمہ
سے ہی سات آسانوں کی سیرکو گئے اور سیرکر کے مکہ میں ہی واپس تشریف لائے۔ جاتے
ہوئے ہر آسان پر مخبرے۔ اب اللہ اپنے رسول طاقیم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔
آپ نے سات آسان دیکھے نہیں۔ ان ساتوں آسانوں میں اس اللہ نے چاندکونور بنایا
اورسورج کو مراج یعنی چراغ بنایا۔

صدقے قربان جاوگ مندرجہ بالا آیت کی بلاغت پر کہ جس دور میں بیقرآن نازل ہوا اس دور میں اور بعد میں صدیوں تک علاء چاند کو داحد سمجھ کر یہی خیال کرتے رہے کہ ان آ سانوں میں اللہ نے بیدایک چاند بنا دیا جو ہمیں نظرآ رہا ہے .....لین عربی کا بیقاعدہ جو قرآن میں بھی استعال ہوا ہے کہ داحد بول کر جمع بھی مراد لیا جاتا ہے .....اب سات آ سانوں کی بات ہے اور اس کے بعد "هُنّ" کی ضمیر جو ہے بید جمع مؤنث ہے۔ اس ضمیر کا تعلق آ سانوں کی بات ہے اور اس کے بعد "هُنّ" کی ضمیر جو ہے بید جمع مؤنث ہے۔ اس ضمیر کا تعلق آ سانوں کی بات ہے اور اس کے بعد "هُنّ" کی ضمیر جو ہے بید جمع مؤنث ہے۔ اس ضمیر کا میات آ سانوں میں ایک چاند نہیں جو ہمیں نظر آ تا ہے بلکہ بے شار چاند ہیں ..... بیا ایک سے بری حقیقت ہے کہ جس کا انکشاف میرے حضور شائع کی زبان سے قرآن میں چودہ سو سال بہلے ہو چکا ہے جبکہ ہمارے ناسا کے سائنس دانوں کے ہاں آ ج ہو رہا ہے اور وہ بیہ کہاں ہمارے چاند کے علاوہ بھی گئی چاند دریافت ہو چکے ہیں ..... پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اس ہمارے چاند کے علاوہ بھی گئی چاند دریافت ہو چکے ہیں ..... پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میرے حضور شائع ان چاندوں کو د کھتے چلے گئے اور جب دالی تشریف لائے تو تب کہ میرے حضور شائع ان چاندوں کو د کھتے چلے گئے اور جب دالیں تشریف لائے تو تب کہ میرے حضور شائع ان چاندوں کو د کھتے چلے گئے اور جب دالیس تشریف لائے تو تب کھی د کھتے چلے آ ئے۔

اے سائنس دانو! ماننا پڑے گا کہ ہمارے حضور تالی آ آسان پر گئے اور یہ کہ قرآن بھی سچا .....جس پرقرآن نازل ہوا وہ بھی سچا ..... ہاں ہاں! آج تم لوگوں کو بیسارے سے ماننے پڑیں گے کیونکہ اب تو بہت سمارے چاند دریافت ہو گئے ہیں۔



# مریخ کے دو جاند:

اے سائنس دانو! مرتخ (Mars) کے دو چاند دریافت ہو چکے ہیں ایک کا نام آپ لوگوں نے فوبس (Phobos) رکھا ہے جب کہ دوسرے کا نام آپ لوگوں نے ڈیمس (Deimos) رکھا ہے۔

## زمل کے 62 طائد:

زحل سیارہ جے انگریزی میں (Saturn) کہا جاتا ہے۔ بیسورج کے گردگھومنے والا ایک سیارہ ہے مگراس کے اب تک 62 چاند دریافت ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ ملاحظہ ہو: ناسانے ایک بہت بڑا کرافٹ تیار کیا۔ ایسا کرافٹ جس میں اس قدر زیادہ فنکشن تھے کہ جران کن تعداد کے حامل تھے۔اس کانام کسینی (Cassini)ہے۔

اسے کم جولائی 2004ء میں ساٹرن کے مدار میں اس وقت بھیجا گیا جب ساٹرن اور زمین کی پوزیش مناسب تھی۔ کسینی نے ایک مہینہ سٹر کیا اور اپنے روٹ سے ہوتا ہوا ساٹرن کے مدار میں داخل ہو گیا۔ کسینی کرافٹ کے ساتھ ایک خصوصی مثین نصب کی گئی ساٹرن کے مدار میں داخل ہو گیا۔ اسے 25 دسمبر 2004ء کو ساٹرن کے چاند کی اسے ہائیکنز نے 20 وساٹرن کے اس چاند کا نام ٹیوان (Titan) رکھا گیا۔ ہائیکنز نے 20 دن کا سفر کیا اور جب سفر کرتے ہوئے فاصلہ 160 کلو میٹر کا رہ گیا تو اسے طے شدہ پروگرام کے مطابق شارٹ کیا گیا۔ پیرا شوٹ کو بھی کھول دیا گیا، اس پیرا شوٹ کے نیچ پروگرام کے مطابق شارٹ کیا گیا۔ پیرا شوٹ کو بھی کھول دیا گیا، اس پیرا شوٹ کے نیچ پروگرام کے مطابق شارٹ کیا گئا۔ پیرا شوٹ کو بھی کھول دیا گیا، اس پیرا شوٹ کے نیچ یا نگئی ہوئی تھی۔ ایک گھنٹہ دس منٹ بعد یہ شین ساٹرن کے چاندگی سطح پراتر گئی۔ یا در ہے! فیوان اپنے سیارے ساٹرن سے بارہ لاکھ کلومیٹر دور اس کے گردگردش کرتا ہے۔ یہ ساٹرن کا سب سے بڑا چاند ہے جو ایک چکر 15.9 دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ یہ بھی بتلائے دیتے ہیں کہ کسینی کرافٹ 2017ء تک نظام شمی کے حقائق دریافت کرتا ہے۔ یہ بھی بتلائے دیتے ہیں کہ کسینی کرافٹ 2017ء تک نظام شمی کے حقائق دریافت کرتا

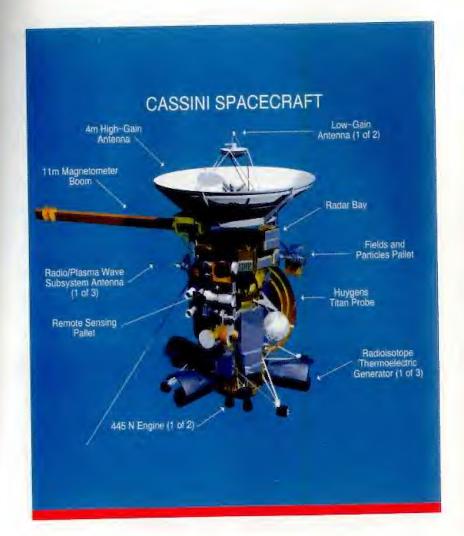

# كسيني تبيس كرافث

خلائی جہاز جےخلاء میں بھیجا گیااور نئے نئے چاندوریافت ہوئے۔



طیطان زحل کا ایک جاند جے کسینی کرافٹ کے ذریعے دریافت کیا گیاہے۔

رےگا، نا جانے اور کتنے جاند دریافت ہوکر سامنے آئیں گے۔

ساٹرن کے اب تک جو 62 چاند دریافت ہوئے ہیں ان میں سے انسیلیڈس (Enceladus) خصوصی طور پر قابل ذکر ہے اس کی سطح پر پانی اور برف ہے۔ اس پر جب سورج کی روشی پڑتی ہے تو اس روشی کا نوے فی صد حصہ یہ چاند منعکس کر دیتا ہے یوں یہ ایسا چاند ہے جو سورج جتنی ہی روشی دیتا ہے لیکن میروشی سورج جیسی تیز اور حدت والی روشی نہیں ہے بلکہ خوشگوار ہے۔

اے سائنس دانو! ہمارے بتلانے کا مقصد ہے ہے کہ ہمارے نظام ہمشی کے اندر ہی بیمیوں چاند دریافت ہو چکے ہیں۔ کا نکات میں ہے گئے ارب کھرب ہیں اللہ ہی بہتر جانے ہیں۔ ہاں ہاں! دنیا تو یہ جھتی تھی کہ چاندائیک ہی ہے گر میرے حضور شافیل پر جوقر آن آیااس نے چودہ سوسال قبل بتلا دیا کہ یہ چاندائیک نہیں بلکہ ساتوں آسانوں میں ہیں اور بے شار ہیں۔ اسے بڑے برے انکشافات کے بعد پھر بھی ہم لوگ میرے حضور شافیل کے معراج کو سب سائنس دان ہو؟ سائنس کا معنی علم ہے۔ کو سب سات آسانوں کی سیر کونہ مانو تو تم کیسے سائنس دان ہو؟ سائنس کا معنی علم ہے۔ ارے! علم کی باتوں کا انکار کر کے سب نہ مان کرتم سائنس دان نہیں کچھ اور ہی کہلوانے کے مستحق بنو گے سب علم دوست نہیں سائنس دوست نہیں سب ہاں! بالکل بھی نہیں! سب تم سائنس دان اس وقت بنو گے جب میرے حضور حضرت محمد کریم شافیل کو مان کر ان کا کلہ برطور گے۔

## خاتون کی گود میں حیاند:

میں کہتا ہوں ..... لوگو! اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں ..... ساتوں آ سانوں کے اربوں کھر بول جا ندوں کا نظارہ کرتے چلے آ رہے ہیں ۔ بیر چاند مولا کریم کے خلیل کو جب و کھتے ہوں گے، آ منہ کے چاند محد کریم مُلَّ اللَّامُ کے حسن کی جب و کھتے ہوں گے، آ منہ کے چاند محد کریم مُلَّ اللَّامُ کے حسن کی کیا بات ہے .... پھر مکہ میں بیرچاند جول ہی آیا ..... وہاں تھوڑا ساتھ ہرا اور پھر آ گے بڑھ

كيار مدينه منوره مين جاطلوع موار

ادھرایک خاتون جو خیر میں رہتی ہے، بڑے او نچے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیا سے جا ملتا ہے۔ یول حضرت ہارون علیا اس خاتون کے بچا جان ہوئے ۔۔۔۔۔۔ وصحیح بحاری، کتاب المعازی۔ حضرت موکی علیا اس خاتون کے بچا جان ہوئے ۔۔۔۔۔ وصحیح بحاری، کتاب المعازی مسلم، کتاب النکاح۔ معازی الواقدی اور ابن هشام یا میں جو تفصیلات ہیں ان کے مطابق یہ خاتون بتاتی ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ بیڑب سے ایک چاند چلا اور آسان کے افق میں ) چلتا ہوا میرے پاس آ گیا اور سیدھا میری گود میں آن گرا۔۔۔۔! میرے شوہر کا نام کنانہ بن ابی حقیق تھا۔ ابھی شادی کو چند دن ہی ہوئے تھے۔ میری عمر اس وقت سترہ سال تھی۔ میرا شوہر اونٹ ذریح کر کے ولیمہ سے فارغ ہی ہوا تھا۔ اس نے جب میرے منہ سے خواب سنا تو زور سے طمانچہ رسید کر دیا اور کہا:

"پتا چل گیاتم مدینے کے باوشاہ کی جاہت کررہی ہو۔"

قارئین! اب مدینے کا چاند مدینہ منورہ سے چلا اور خیبر میں جا پہنچا وہال لڑائی ہوئی
اور اس لڑائی میں کنانہ بن ابی حقیق قتل ہو گیا۔ خواب دیکھنے والی خاتون اللہ کے
رسول مُلِیْم کے جصے میں آگئ .....میرے حضور مُلِیْم نے خاتون کو بلوایا ..... خاتون کہتی
ہیں شام کا وقت تھا، میں نے چہرے پر نقاب ڈالا اور شرماتے ہوئے خیبر کے فاتح کے
سامنے آگر بیٹھ گئی۔ آپ نے مجھے اختیار دیا کہ اگرتم اپنے دین پر رہنا چاہتی ہوتو میں
محصیں مجور نہیں کرتا اور اگر اللہ اور اس کے رسول مُلِینیم کو پہند کرلوگی تو مشورہ ہے کہ
ستمھیں مجور نہیں کرتا اور اگر اللہ اور اس کے رسول مُلِینیم کو پہند کرلوگی تو مشورہ ہے کہ
سیمھیں مجور نہیں کرتا اور اگر اللہ اور اس کے رسول مُلِینیم کو پہند کرلوگی تو مشورہ ہے کہ
سیمھیں مجور نہیں کرتا اور اسلام کو قبول کرتی ہوں .... ہے بولی! میں اللہ کے رسول مُلِینیم نے مجھے
کو پہند کرتی ہوں اور اسلام کو قبول کرتی ہوں .... ہے سنتے ہی اللہ کے رسول مُلِینیم نے مجھے
آزاد کر دیا اور مجھے سے شادی کرلی۔

یہ خاتون حضرت صفیہ وہ اٹھا ہیں۔مؤمنوں کی ماں بن گئیں۔ قافلہ اب خیبر سے واپس



باب **5** حسن و جمال لا جواب جَمَالِ مُحَمَّدٌ اور سَائنُس ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّالِي اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

مدیند روانہ ہو رہا ہے۔ ہم مؤمنوں کی مال حضرت صفیہ ٹاٹٹا حسن و جمال میں اپنی مثال آ پنی مثال آ پنی مثال آ پنی مثال آ پنی مثال آ پنیس ۔ قد قدرے جیموٹا تھا۔حضور بڑاٹٹا جب اونٹ پر بٹھانے گئے تو اونٹ بیٹھا اور ساتھ حضور بڑاٹٹا ہمی بیٹھ گئے تا کہ حضرت صفیہ ٹاٹٹا پنا پاؤں حضور بڑاٹٹا کی ران مبارک پر رکھیں اور اونٹ پر بیٹھ جائیں .....حضرت صفیہ ٹاٹٹا کے لیے کمال ہے شفقت خیبر کے فاتح کی .... کیوں نہ ہو! رحمۃ للعالمین جو ہوئے۔ ہر ایک کے ساتھ رحمت کا دریا بن جاتے گئے۔ پھر ہماری ماں اور اپنی زوجہ محتر مدکے ساتھ کیوں نہ رحمت کی موجیں بنتے ؟

قافلہ چل پڑا۔۔۔۔۔۔ رائے ہیں ایک مزل پر پنچ تو وہاں بجاہدین صحابہ کوآ رام کرنے کا گود علم ہوا۔ الگ خیمہ گاڑا گیا۔ سالار صحابہ نے یہاں رات گزاری۔ حضرت صفیہ ڈاٹھا کی گود ہیں جب مدینہ کا چاند نمووار ہوا اور حضرت صفیہ ڈاٹھا نے اپنی نگاہیں مدنی چاند کے حسین چرے کے نظارے پر لگا دیں تو خواب کی تعبیر پوری ہو کر سامنے تھی ۔۔۔۔۔۔ اب حضور گرائی ٹاٹھا نے جب ہماری اماں جان کے چیرے کو دیکھا تو آ نکھ سوجی ہوئی تھی۔ سبز نشان ابھی گیا نہ تھا۔ مدنی چاند نے اس نشان کا پوچھا تو حضرت صفیہ ڈاٹھا نے پورا واقعہ کہہ سنایا۔۔۔۔ العرض! رات کو حضرت صفیہ ڈاٹھا کے خیمے میں چکنے والا جو چاند تھا۔ رات یہ سنایا۔۔۔۔ اور وہ وقت پھر کہ سنایا۔۔۔۔ وہ اب دن کے وقت مدینہ کی جانب بروسے لگا تھا ۔۔۔۔ اور وہ وقت پھر الل مدینہ کے لیے خوشیوں کا تھا جب حضرت صفیہ ڈاٹھا کا چاند حضرت صفیہ کو ہمراہ لیے بیتنے کے بعد ۔۔۔۔ وہ اب دن کے وقت مدینہ کی جانب بروسے لگا تھا۔۔۔۔ اور وہ وقت پھر مدینہ میں نمودار ہور ہا تھا۔ آ ہے! اب مدنی چاند کا حسن ملاحظہ کریں۔ وہ حسن جس کے مدینہ میں نمودار ہو رہا تھا۔ آ ہے! اب مدنی چاند کا حسن ملاحظہ کریں۔ وہ حسن جس کے نمودار ہو رہا تھا۔ آ ہے! اب مدنی جانیا تھی ہیں کہ جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو زبان بے اضیار یکار اٹھتی ہے کہ مولا کریم نے اپنا حبیب ایسا حسین بنایا کہ ان جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو زبان بے اختیار یکار اٹھتی ہے کہ مولا کریم نے اپنا حبیب ایسا حسین بنایا کہ ان جب ہم ملاحظہ کرتے کوئی بنایا ہی نہیں اور بقول مولا ناعلی مجم صصام ڈلٹھ!

محراظ) بنا کے قلم توڑ دِتا"



🧽 ﴿ جَمَالِ مُحَمَّرٌ اور سَائنس 🚁

### حَكِمُكَا مَا فَانُوسِ:

لیجے! پیسورۂ احزاب ہے۔ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔حضور عالی شان حضرت اور والیس آتے ہی مدینہ میں تشریف لے آئے۔ جول ہی مدینہ میں آئے۔ مدینہ منور ہو گیا۔ جگمگ کرنے لگ گیا اور اس کا نام ہی مدینہ منورہ پڑ گیا بعنی جگ مگ کرتا مدینہ۔ احزاب مدنی سورت میں مولا کریم اینے پیارے حبیب اور خلیل حضرت محد کریم علی کا مخاطب فرماتے ہیں۔ کمال محبت کھرا انداز ہے۔ ملاحظہ ہو: ﴿ يَآيُهُا الَّذِيُّ إِنَّا آرُسَلُنْكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا فَوَ دَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥،٤٥] " (میری بتلائی ہوئی خریں اینے صحابہ کو سنانے والے!) ہم نے مجھے جو بھیجا

ہے تو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ( میرے جنت کی ) خوش خبریاں دینے والا اور (میرے جہنم سے ) ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔اس (رب ) کے حکم کے ساتھ الله كى جانب بلانے والا بنا كر بھيجا ہے اور جگمگاتا فانوس بنا كر بھيجا ہے۔ قارئين كرام! جس روز غار جراء مين ميرے حضور علي الله سے جناب جريل عليه نے ملاقات کی اللہ نے زمین پر اس روز نبی بنا کر انسانوں کی جانب بھیج دیا تھا..... اب آپ الل اسانوں آ سانوں سے ہو کر آئے تو اللہ تعالی نے پھر بھیج دیا۔ زمین پر بھیج ویا.....شاہد کا ایک مفہوم ہے بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ میرے حضور مُنْ اللّٰهِ ساتویں آسان پر

جنت کی سیر کر کے آئے۔ جہنم بھی دیکھ کر آئے اور جب واپس آئے گئے تو آسانوں کے

بھی نظارے کرتے آئے .... یول میرے رب نے میرے حضور علی کو شاہد بنا دیا۔

صدیث کی کتاب سنن دارمی اور مشدرک حاکم میں ہے حضرت جابر بن سمرہ رفاف کہتے ہیں: " عاندنی رات تھی،حضور مَالَیْم نے سرخ جوڑا زیب تن فرما رکھا تھا ....اب میں تمھی جاند کو دیکھا اور تبھی حضور منافیظ کے روشن چہرے پر نظر ڈالٹا آخر کار بول الماكه حضور عليمة عاند كهيل بره كرحسين بين-"

تشخیح بخاری دوباره الهایئے ..... میرے حضور طالیک کا چیره مبارک و یکھنے والے ایک اورصحابی ہیں۔ان کا نام کعب بن مالک ڈھھٹا ہے۔ بیروہ صحابی ہیں جوغز وہ تبوک میں حضور نبی کریم تلفظ کے ساتھ نہ جا سکے اور پیوزم کیا کہ آج جاؤں گا کل جاؤں گا یوں کرتے كرتے رہ ہى گئے ..... چنانچ الله كے رسول ظافیہ جب واليس مدينة تشريف لائے تو حضرت کعب بن ما لک ڈٹاٹٹا نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ....اس کی سزا پیملی کہ تمام مسلمانوں نے ان کے ساتھ بول حال بند کر دی ..... آخر کار ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ نے آسان ے اپنے پیارے نبی کوآگاہ کیا کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ اس موقع پر جناب کعب بن ما لک والنو کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم طافیظ کے باس حاضر ہوا،سلام کیا اور میں نے دیکھا کہ آپ نظف کا چرہ مبارک خوشی ومسرت کی وجدسے چیک رہاہے اور آپ نظف جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چرہ مبارک ایے دمک دکھا تا جیسے جاند کا ایک مگڑا ہے۔

بدامام احمد ابن منبل رشاف بين، ان كى حديث كى كتاب كا نام" مند" ب- وبال حفرت جابر والله کا بیان ہے کہ حضور ناتی کا چرہ مبارک سورج اور جاند کی طرح روش اور ( قدر نے ) گول تھا۔

"دلاكل الدوة اوردارى" مين ب، جناب ابوعبيده بن محد والله كمت بين مين في حضرت معوز والثين كى بيني حفرت راجع والله عن عرض كى كه حضور مالين كا حليه مبارك تو بتلائيس-اس يروه (بزرگ خاتون ) كمنه كليس: بينا! أكرتم حضور مالين كود كيه ليت تو يول محسوس كرتے كه تم نے آ فاب و کھے لیا ہے جوطلوع ہور ہا ہے۔

گواہی دینے والا بنا دیا۔ فردوس کی خوش خبریاں دینے والا بنا دیا۔ جہنم کے احوال سے ورانے والا بنا دیا ..... الله كى توحيدكى دعوت دينے والا بنا ديا اورسراج منير بنا ديا۔سراج كا معنی چراغ ہے۔منیر کا معنی فرحت الگیز اور جانفزاء روشنیاں بھیرنے والا ہے ..... لعنی ایسا فانوس بنا دیا ہے کہ جس میں روشنیاں ہی روشنیاں اور نور ہی نور ہے۔

آ ہے! سراج مغیر کا چرہ ویکھیں۔ مکھڑے مبارک کا جمال دیکھیں ..... رب کے فانوس كاحسن ديكهيس ..... رعنائيال ملاحظه كريب جس طرح فانوس ميس كي رنگ موت ہیں۔ کئی رخ ہوتے ہیں۔ اس طرح چہرہ انور بھی دیکھیں اور اس مبارک چہرے کا ہر رخ ويكسيس ..... ہررخ ..... رخ زيبا ہے۔ زيبائش كا انداز نرالا ہے۔ آ رائش كا ہررخ اين دامن میں حسن کا ایک منفرد انداز لیے کھڑا ہے۔مولا کریم نے جوسراج منیر فرمایا ہے تو پتا چاتا ہے کہ چبرے مبارک کے حسن میں جاند کی شندی جان نظر آتی ہے۔ساتھ ہی آ فآبی جھلک بھی حسن کو جار جا ندلگاتی ہے۔ الغرض! مولا کریم نے چرہ مبارک اور اس کا ہررخ اور پہلواییا بنایا، اس انداز ہے سجایا کہ سجا سجایا امت کوئل گیا۔ آ ہے، نظارہ سیجیے!

# چاندے برور کرحسین اے سائنس دانو! آؤ .....! میں تم لوگوں کو اپنے پیارے حضور منابیخ کے حسن کا نظارہ

كرواؤل تمارى قوم ك لوگ آج خاك بناتے پھرتے ہيں۔ بال بال! وہ خاك بناتے ہیں اور خاکے بنا کر اپنے ہی دماغ اور عقل کی خاک اڑاتے پھرتے ہیں .....!

مير \_ حضور ماليَّمْ كيم بين \_ ذرا ملاحظه كرنا:

ہم مسلمانوں کی معتبر ترین اور سیج ترین جو کتاب ہے وہ صیح بخاری ہے۔ اس كتاب مين حضرت براء بن عازب وللفظ كابيان م كه حضور كاچيره چا ند جيسا ( حسين اور

## بال مبارك:

امام بیبق '' دلائل النوق'' بین حضرت عائشہ صدیقہ بھی کی روایت لائے ہیں۔ حضرت ام المونین بھی اپنے شوہر عالیشان محد خیر الانام ملکی کے بالوں کا تذکرہ کرتے موے بڑے حسین پیرائے میں بتلاتی ہیں:

'' رسول الله طَيُّمَّ کے بال مبارک خوبصورت تھے اور معمولی سے خدار تھے۔ نہ بالکل سید سے اور نہ ہی گھنگریا لے تھے۔ جب آپ طُلِیْمُ بالوں میں کنگھی فرماتے تو بلکی بلکی ایسی لہریں بن جا تیں جیسا کہ ہوا چلنے پر ریت کے ٹیلوں پر لہریں بن جاتی جیسا کہ ہوا چلنے سے لہریں بن جاتی ہیں ۔۔۔۔ جب بعض اوقات آپ طُلِیْمُ کنگھی نہ کرتے تو بال مبارک انگوشی کی طرح حلقوں کی شروع میں حضور طُلِیْمُ کی عادت مبارکہ بیتھی کہ شکل اختیار کر لیتے۔ شروع میں حضور طُلِیْمُ کی عادت مبارکہ بیتھی کہ سکا اختیار کر لیتے۔ شروع میں حضور طُلِیْمُ کی عادت مبارکہ بیتھی کہ سکا کا کا بیٹا اول کو بییٹانی پر چھوڑ دیتے ۔۔۔۔۔!!

پھر ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت جریل علیہ آپ کے پاس آئے تو سر کے بالوں میں مانگ نکال کر آئے، چنانچہ اللہ کے رسول علیہ بھی حضرت جریل علیہ کی طرح مانگ نکالے گے۔ آپ علیہ کا مارک کا نول کی لو تک ہوتے تھے ۔۔۔۔۔بعض اوقات کندھوں تک بھی پہنچ جایا کرتے تھے ۔۔۔۔بھی بھی آپ علیہ کا نول کی مرتے کہ بالوں کی مینڈھیاں بنا لیتے ( یعنی زلفوں کو بڑا کر لیتے ) ۔۔۔۔ پھر دایاں کان مبارک دو بڑی زلفوں کے درمیان اور ای طرح بایاں کان مبارک دو گھے سیاہ بالوں کے درمیان ( دوگورے اور سرخ) انتہائی حسین منظر بنا دیتا ۔۔۔۔ ایسا لگتا کہ گھے سیاہ بالوں کے درمیان ( دوگورے اور سرخ) کان ایسے جگمگارہے ہیں جیسے ( اندھیری رات میں ) ستارے جگمگاتے ہیں۔' کان ایسے جگمگارہے ہیں جیسے ( اندھیری رات میں ) ستارے جگمگاتے ہیں۔' کان ایسے جگمگارہے ہیں جیسے ( اندھیری رات میں ) ستارے جگمگاتے ہیں۔' کان ایسے جگمگارہے ہیں جیسے ( اندھیری رات میں ) ستارے جگمگاتے ہیں۔'

جَمال مُحمَّدٌ اور سَائنس عَنِي اللهِ عَمَالُ مُحمَّدٌ اور سَائنس

'' ولائل النوة '' بی میں حضرت عائشہ فی بیان فرماتی ہیں کہ حضور طاقی کا پاکیزہ چھرے کا چھرے کا چھرے کا چھرے کا حسن بیان کرتا تو چودھویں کے چھرے کا حسن بیان کرتا تو چودھویں کے چاندے مشابہت دیتا تھا۔

صدیث کی ایک اور کتاب ملاحظہ ہو۔ اسے سیح ابن حبان کہا جاتا ہے۔ وہاں حضرت ابو ہریرہ دالٹی کا بیان ہے وہ ابو ہریرہ دالٹی جو حضور کے خاص شاگر دیتے۔ جنھوں نے حضور کی محبت میں اپنی زندگی آپ بڑا ہی کے رخ زیبا کو دیکھتے دیکھتے گزار دی۔ وہ کہتے ہیں ..... میں نے حضور مثالی ہے نیادہ حسین کوئی دیکھا ہی نہیں۔ چہرہ مبارک یوں تھا جیسے سورج کی روشنی آپ مالٹی کے رخ زیبا ہے جململ جھلمل کر رہی ہے۔

"فنائل ترندی" میں ہے حضرت ہند بن ابی بالد واللہ چیرے مبارک کا ذکر کرتے ہوئے مزید بنائے ہیں کہ چیرہ جو تھا حضور ناٹھ کا وہ چودھویں کے جاند کی طرح جگ مگ جگ کرتا دکھائی دیتا تھا۔

اے سائنس دانو! یہ جیں صحابہ میرے حضور تا اللہ کے ۔۔۔۔۔ وہ کہ جضوں نے اپنی آئی کے ۔۔۔۔۔ وہ کہ جضوں نے اپنی آئیکھول سے میرے حضور تا اللہ کے چیرے مبارک کو دیکھا۔ ان کے الفاظ دیکھواور اپنے لوگوں کی کرتو تیں ملاحظہ کرو۔۔۔۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کوئی چاند کا خاکہ بنائے تو سوائے روشنی کے کیا بن سکتا ہے ۔۔۔ ؟ اگر کوئی کچھاور بنائے تو دنیا اس کے دماغ پہ بنے گی۔ اور اگر کوئی چاند کا محب اس کا ہاتھ توڑ ڈالے تو تم کہو گے بیاس لائق تھا۔

ہاں ہاں! مدینے کے جاندگا جو کوئی خاکہ بنائے اور مدینے والوں سے ہٹ کر بنائے۔ اس کا ہاتھ ندٹوٹے تو کیا ٹوٹے ....؟ خوب فرمایا مولا کریم نے:

﴿ تُبَتَّتُ يَكُا إِنْ لَهَيٍ وَتَبَّ ﴾ [اللهب: ١] "ابولهب ك باته تُوث عن اور برباد موكيا-"

#### ومكتا ماتها:

'' وصیح ابن حبان'' میں ہے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ ماتھے مبارک کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ وہ اس قدر روثن اور تابدار تھا کہ محسوس بوں ہوتا تھا جیسے سورج کی کر نیس پھوٹ رہی ہیں۔

'' ولائل النبوة'' میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نقشہ یوں تھینچتے ہیں کہ ماتھا مبارک کھلا کھلا اور چیکدار تھا۔'' ولائل النبوة'' ہی میں حضرت عائشہ ڈٹھ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتلاتی ہیں کہ ماتھا مبارک بے حد روش تھا، جب حضور مٹاٹھ مرات کے اندھیرے میں گھر آتے یا اس وقت آتے جب سفیدی رات کے اندھیرے میں سے نکلنے کا آغاز کرتی ہے (تب میں استقبال کرتے ہوئے سامنے آتی ) تو ساہ بالوں کے درمیان تا بناک اور کشادہ پیشانی ایے نظر آتی جیے رات کے اندھیرے میں چراغ جگم گاتا ہے۔

# ته تلهيس اور پليس:

" مندامام احد" میں ہے، حضرت علی جلائظ کہتے ہیں کہ حضور تلائیظ کی آ تکھیں بڑی بڑی تھیں۔سرخی مائل تھیں۔

روضی مسلم، میں ہے، حضرت جابر بن سمرہ رفاق کہتے ہیں کہ حضور علیا کی آ تکھیں کشادہ تھیں۔سفید جھے میں سرخ وارے تھے۔

" ولائل النبوة" مين ب حضرت ابو مريره ثلاث كت مين كه حضور ساليلم كى آ تكهين

کہ بالوں کو بھی خودسنوارا اورسنوار نے کے لیے فرشتوں کے سردار کا انتخاب فر مایا، چنانچہ فرشتوں کے سردار کا انتخاب فر مایا، چنانچہ فرشتوں کا سالار آیا۔ درمیان میں مانگ نکال کر آیا۔ این رب کا پیندیدہ انداز اختیار کر کے آیا۔ میرے حضور منطق نے نے دیکھا تو اپنے دل میں مولا کی چاہتوں کا پیار دیکھا اور پھر کنگھی کو ہاتھ میں لیا اور زلفوں کو اس طرح سنوار لیا جس طرح مولا کریم نے چاہا تھا۔

صدقے اور قربان جاؤل اپنے مولا کریم کی محبول پر جوموسلادھار بارش بن کر بار بار برئ دکھائی دیت ہے امیر حمزہ کو ..... ہاں ہاں! الہام کی بارش اور باران برئ ہے۔ ذرا ملاحظہ ہواب کے روئے مخن میرے حضور من ایکا کے کلمہ گو ہیں ..... ہم حضور من ایکا کے غلاموں کو اللہ تعالی مخاطب فرماتے ہیں اے مسلمان کہلانے والو .....! میرے حبیب اور خلیل محمد کریم من گانگام کا کلمہ پڑھنے والو!

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ أُسُوّةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْ مَرالُاخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَاثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١]

''تم سب کے لیے اللہ کے رسول ( سی اللہ ) کی زندگی کو حسین ترین نمونہ بنا دیا گیا ہے اور اس نمونے کو وہی اپنائے گا جو اللہ ( کی رحمت و بخشش) کی امید رکھتا ہے۔ قیامت کے دن ( ملاقات کا یقین ) رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یادر کھتا ہے۔''

لوگو! اللہ نے جریل طالع کو نمونہ بنا کراپنے حبیب تالی کے پاس بھیجا اور حضور تالیک نے اس نمونے کو فوراً اختیار فرمایا ..... اب یمی نمونہ قیامت کے دن تک ہم مسلمانوں کے لیے ہے۔حضور تالیک کا اک اوا میں لیے ہے۔حضور تالیک کا اک اوا میں ہے۔ آ یے! آ گے بڑھتے ہیں اور حضور تالیک کی دکتی چیکتی پیشانی کا نظارہ کرتے ہیں۔

دونوں آتھوں کے درمیان ابر وجدا جدا تھے۔ ان کے درمیان ایک رگ کامعمولی ابھار تھا جوغصہ آنے پر نمایاں ہوجاتا تھا۔

''دولائل الدوة '' میں ہے۔ حضرت علی والفؤ کہتے ہیں کہ دونوں ابردؤں کے درمیان (بلکا سا) فاصلہ تھا۔

'' دلائل العبوۃ'' میں ہی ہے حصرت عائشہ ڈٹھا بتلاتی ہیں کہ حضور نگھیا کے دونوں ابرؤں کے درمیان جو فاصلہ تھا بیہ خالص جا ندی کی طرح سفید تھا اور چیکدار تھا۔

قارئین کرام! ان خوش قسمت صحابہ کے نصیبوں کے کیا کہنے جن کو نبوت کی خوبصورت ترین آئکھوں نے دیکھا ..... اللہ اللہ! جس کلمہ گو کو حضور کی آئکھوں نے دیکھے لیا ..... وہ فردوس کی حوروں کا سرتاج ..... اور رہتی دنیا تک ''رضی اللہ عنہ'' کے لقب کا حق دار بن گیا.....قربان الیمی نگاہوں پر ....اب مولا کے حضور دعا یہی ہے۔

اے مولا! مرنے کے بعد میری نگاہیں حضور کے قدموں پر ہوں اور حضور کی نگاہیں جھ گناہ گار پر ..... بس یمی تمنا ہے اور یمی آرزو ہے۔

### ناک مبارک:

شائل ترفدی میں ہے حضرت ہند بن ابی ہالہ ڈاٹھ بتلاتے ہیں کہ حضور سالی کی ناک مبارک بلندی کی جانب مائل تھی۔ سامنے سے قدر سے جھی ہوئی تھی اور وہاں الی نورانی چک تھی کہ نظر پڑے تو او نچی محسوس ہوتی تھی۔ (یعنی ہر زاویے اور رخ سے اس قدر خوبصورت وکھائی و بی تھی کہ کیا ہی کہنے تھے حضور سالی کے کسین ترین ناک مبارک کے ) حمیلتے گلائی رخسار:

''ولاکل النبوۃ'' میں ہے حضرت ابوہریرہ زلائل حضور ناٹی کے حسین رخساروں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ رخسار مبارک ہموار تھے اور گداز و ملائم تھے۔

اليى تفيس جيسے سرمد ڈلا جوا ہو۔

''حلیة الاولیاء'' میں ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹی کہتے ہیں کہ حضور طاقیا کی آ آئلھیں فطری طور پرسیاہ تھیں۔

''مند امام احمد'' میں ہے، حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ حضور طالیق کی آگئے۔ آ تکھیں سرمہ لگی ہوئی تھیں۔ اگرتم لوگ دیکھتے تو یہی کہتے کہ حضور طالیق نے آ تکھوں میں سرمہ ڈال رکھا ہے حالانکہ سرمہ ڈلا ہوا نہ ہوتا تھا۔

''متدرک حاکم'' میں ہے حصرت ام معبد و اللہ بناتی ہیں حضور کی بلکیں لمبی تصیں۔ '' دلائل الدو ہ'' میں ہے حضرت علی والٹھ بتلاتے ہیں کہ حضور طافیع کی آئکھوں کی بلکیں دراز تھیں۔

'' طبقات ابن سعد'' میں حضرت ابو امامہ داللہ جھی یہی کہتے ہیں کہ حضور طالعہٰ کی ملکیں طویل تھیں۔

### ابرو کی بناوٹ:

آ تکھیں بڑی ..... آ تکھول کے دیدے سرگیں ..... دیدول کے سفید حصے میں سرخ دورے اور پھر پلکول کی لمبائی ..... کمال ہے بید حسن .... ہاں ہاں! ان حسین آ تکھول کے اور پر جو'' ابرو'' ہیں .... اب ان کی بناوٹ ملاحظہ ہو ....! اور ابروکی بناوٹ ملاحظہ کر کے سوچیں کہ حضور مثالی کی آ تکھیں کتی حسین ہول گی؟

''متدرک حاکم'' میں ہے حضرت ام معبد ﷺ بتلاتی ہیں حضور طُلِیّا کے ابرو باریک تھے اور یوں تھے جیسے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔

"شاكل" ميں ہے حضرت مند بن ابى بالد والله بتلاتے بيں كد حضور عليم كا ابروكى بناوث كمان كى طرح فم وارتھى۔ابروباريك تضاور بالوں كے اعتبارے كھنے تنے۔ جب كد

جَمَالُ مُحَمِّدُ اور شَائِنُس كِهِ ﴿ ١٤٩ ﴿ ١٤٩ ﴾ ﴿ ﴿ 124 ﴾ ﴿ ﴿ 124 ﴾ ﴿ ﴿ 124 ﴾ ﴿ ﴿ 124 ﴾ ﴿ ﴿ 124 ﴾ ﴿ ﴿ 124 ﴾ ﴿ ﴿ 124 ﴾ ﴿ ﴿ 124 ﴾ ﴿ ﴿ 124 ﴾ ﴿ ﴿ 124 ﴾ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّ

" ولائل النبوة" بين بي حضرت عائشه وللها بتلاقي بين كدرخسار مبارك ملك اور بموار

طبقات ابن سعد میں ہے حضرت علی طافیۃ حضرت عائشہ وافغا کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کدرخسار مبارک ملکے اور جموار تھے اور جو رنگ تھا وہ گورا اور سرخی مائل تھا۔ الغرض! ان تمام روایات کوسامنے رکھتے ہوئے حضور ظیفا کے رخساروں کا منظر یوں بنآ ہے جیسے دو گلا بوں کے پھولوں کی چھڑیاں کھلی ہوں اور موسم بہار میں اپنی عطر بیزیوں کا نظارہ پیش کررہی ہوں۔

### د کمتے سفید دانت:

" شائل ترمذى" ميں ب حضرت مند بن ابى بالد والله بتلات بيں كه حضور عليما كے دانت باریک، حسین اور آبدار تھے۔ان کے درمیان خوشمار یخیں تھیں۔

"دلائل النبوة" بين بحصرت عبدالله بن عباس والشابتلات بين كه حضور متاليم ك ا گلے دونوں دانت الگ الگ تھے جب کلام کرتے تو ان دانتوں کے درمیان سے روشنی ی پھوٹتی نظر آتی تھی۔

'' حلية الاولياء'' ميں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود والنظ بتلاتے ہیں کہ حضور طالقا کے دانت مبارک اولول کی طرح سفیداور آبدار تھے۔

" شَاكُل تر مذى" ميس ب حضرت مند بن ابي بالد والفل بتلات بين كه حضور طَالْفِيْ جب مسكراتے تو دانت اولول كى طرح چيك الحقة \_

قارئين كرام! دانت مبارك حبكة بهي اور روشني ي بهي نكلتي ..... ايما كيون نه موتا كه حضور عَلَيْهُم كَ خوبصورت اورحسين ترين مونث مبارك جب كلتے تقے تكلم فرماتے تھے تو مولا كريم فرماتے ہيں:

جَمَالُ مُحَمِّدٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ سَائِنُس اَنْسُ اَنْسُ اَنْسُ اَنْسُ اَنْسُ اَنْسُ اَنْسُ اَنْسُ اَنْسُ اَنْسُ

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْيِ أَلِكُ هُوَ إِلَّا وَثَيُّ يُولِي ﴾ [ النحم: ٣٠٤]

" (لوگو التمهاري طرف آنے والامحد كريم) اپني خواہش سے بولتا ہي نہيں، يہ تو الہام ہے جو (میں رب کی طرف سے ) نازل کیا جاتا ہے۔"

الغرض! ہمارے حضور تالی کے جواسان مبارک تھے وہ یوں تھے جیسے سفید سیجے موتی ہوں یا پھر صحابہ کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بول بھی کہا جا سکتا ہے کہ دندان مبارک ایسے تھے جیسے سفید چنبیلی کے پھولوں کی بیتاں۔

# ریش مبارک:

''طبقات ابن سعد'' میں ہے حضرت عبد الله بن عمر الشخا بتلاتے ہیں کہ حضور تالیم اپنی مو مچھوں کو پت لینی جھوٹا رکھتے تھے۔

ووسی مسلم، میں ہے حضرت جابر والله بتلاتے ہیں کہ حضور تالی کی داڑھی کے بال ير ع الريور تق-

"دلائل الدوة" ميس سے حضرت ابو ہريره والله بتلاتے ميں كه حضور مالله كى وارتهى مبارک کے بال سیاہ اور گھنے تھے۔

'' مند احد ابن حنبل'' میں حضرت عبد اللہ بن عباس داشتا کی مروی روایت کے مطابق حضور من الله کی داڑھی مبارک تھنی تھی۔ چہرے مبارک کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ سینہ مبارک کے ابتدائی حصہ پر پھیلی ہوئی تھی۔

## صراحی دارگردن:

" طبقات ابن سعد" میں ہے حضرت علی واللہ بتلاتے میں کہ حضور سالھ کی گردن مبارک لمبی، تبلی اور چبکدارتھی ایسے جیسے چاندی کی صراحی ہو۔ " دلائل الدوة" ميس ب حضرت عائشه والفها بتلاتي بين حضور كي كرون بهت بي حسين

اوراعتدال کالبادہ اوڑھے ہوئے تھی۔اس قدر چیکدارتھی جیسے چاندی کی صراحی میں سونے کی آمیزش ہو۔ (یعنی سفید، شفاف اور آفتابی رنگ کاحسین امتزاج تھی)

" دلائل النبوة " میں حضرت ابو ہریرہ دلائے مولا کے خلیل اور رب کریم کے حبیب حضرت محمد کریم کے حبیب حضرت محمد کریم کا تذکرہ اس طرح فرماتے ہیں کہ گردن مبارک سفید تھی خوبصورت تھی ایسے جیسے چاندی سے ڈھلی ہوئی ہو۔

### كندهے اور بازو:

''متدرک حاکم'' میں ہے حضرت علی بٹائٹۂ بتلاتے ہیں کہ حضور نٹائیڈ کے کندھوں اور جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھرکم اور مضبوط تھیں۔

''طبقات ابن سعد' میں ہے حضرت ابوہریرہ اٹھی کہتے ہیں کہ حضور طاقی کے دونوں کندھے مضبوط تھے۔ ان کے درمیان کا حصہ قدرے چوڑا تھا، بازو پر گوشت تھا۔ ''حجے بخاری'' میں ہے حضرت انس ڈلھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول طاقی جب دعا کرتے تو اینے ہاتھوں کواس قدراونچا کرتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیے لگتی۔ کرتے تو اپنے ہاتھوں کواس قدراونچا کرتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیے لگتی۔ بخاری ہی کی روایت ہے حضرت انس ڈلٹی یوں بیان کرتے ہیں کہ حضور طاقی دعا کے

وقت اپنے ہاتھوں کوا تنا اوپر اٹھاتے کہ بغلوں کی چک دکھائی دیے لگتی۔ ''مشدرک حاکم اور مسند احمد ابن حنبل'' میں ہے حصرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ کہتے ہیں کہ حضور مظافیظ کی کلائیاں مرمریں اور دراز تھیں۔

"صحیح بخاری" میں ہے حضرت انس ٹاٹٹا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُلٹیلاً کے ہاتھ اعتدال کے ساتھ بڑے بنے ۔ ا

''صحیح بخاری'' ہی میں حضرت انس والٹوا کا یہ بھی بیان ہے کہ میں نے ریشم کا کوئی باریک کپڑا ایبانہیں چھوا جو حضور منافظ کی ہضیلی مبارک سے زیادہ زم اور گداز ہو۔

جَمَالُ مُحَمِّرٌ اور سَاننس كِعَالَ مُحَمِّرٌ اور سَاننس

"دوسیح مسلم" میں ہے حضرت جابر بن سمرہ زلاتھ کہتے ہیں کہ میں حضور مثالیۃ کے ساتھ تھا رائے میں بچوں نے آپ مالیڈ کا استقبال کیا۔ آپ مثالیۃ از روئے پیار ایک ایک بچ کے رضار کو تقبیقیاتے۔ میں بچہ تھا۔ آپ نے میرے رضار پر بھی ہاتھ پھیرا۔ میں نے حضور مثالیۃ کے ہاتھ کی ایس شمنڈک اور خوشبومحسوں کی جیسا کہ آپ نے ابھی ابھی کسی خوشبو دان سے ہاتھ تکالا ہو۔

''صحیح بخاری'' بی میں ایک اور حدیث ہے اے حضرت ابو جیفہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ماٹھ ا (مدینہ منورہ کی ) بطحاء وادی میں تھے وہاں کے لوگ برکت کے حصول کے لیے آپ ماٹھ مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور اپنے چرے بر لگا لیا۔ وہ تو برف چرے پر لگا لیا۔ وہ تو برف سے بڑھ کر شخنڈ الگا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار لگا۔

## صدر لعنی سینه مبارک:

ملکوں کے سربراہ کوصدر کہا جاتا ہے۔ بیر عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کامعنی سینہ ہے۔ سینے کے اندر ہی دل ہوتا ہے بعنی جس طرح کسی ملک کا صدر نمایاں مقام کا حال ہوتا ہے اسی طرح انسانی جسم کا سینہ بھی نمایاں مقام کا حامل ہوتا ہے .....حضور محمد کریم مَنْ اللَّائِمَ کے سینے مبارک کا تذکرہ اللّٰہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، فرمایا:

﴿ ٱلْمُنْشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ﴾ [الإنشراح: ١]

" (میرے حبیب تافیم!) ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔"

سارا اسلام جوآ سانوں ہے رب کی طرف ہے آیا وہ حضور طُلِیُّا کے سینے ہے ہی ہو کر آپ طُلُیْ کا سینہ مبارک معنوی لحاظ کر آپ طُلُیْ کا سینہ مبارک معنوی لحاظ ہے فراخ تھا ۔۔۔۔ کشادہ تھا۔۔۔۔ اتنا کشادہ اور وسیع کہ وسعت کو وہی جانے جس رب نے

ہیں کہ حضور طاقیم کا سینہ مبارک کشادہ تھا اور حضور طاقیم کے حلق مبارک سے بیچے بالوں کی ملکی می کلیر شروع ہو جاتی تھی جو ناف مبارک تک جاتی تھی۔ سینے اور شکم (پیٹ) مبارک براس کلیر کے علاوہ کہیں بال نہ تھے۔

# قدم اور قد مبارك:

حضور طَلَقَظِ كَ قَدْمُول كَ بارے ميں روم كے بادشاہ برقل نے كہا تھا: «لَوُ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلُتُ عَنُ قَدَمَيْهِ» [ بخاری ]

''اگر میں حضور مُنافِیْظِ کے پاس ہوتا تو جناب کے پاؤں مبارک دھوتا۔'' ''صحیح مسلم'' میں ہے حضرت ہند بن ابی ہالہ ڈٹافیڈ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُنافِیْلِ کے تلوے قدرے گہرے تھے۔قدم ایسے ہموار اور چکنے تھے کہ ان پر پانی تظہرتا نہ تھا بلکہ فوراً مچسل جاتا تھا۔

"وصیح بخاری" میں ہے حضرت انس ڈھٹٹ بتلاتے ہیں کہ حضور نکٹٹے کے پاؤں مبارک موٹے اور پر گوشت تھے۔

''صحیح بخاری''بی میں ہے حصرت انس ڈھٹ بتلاتے ہیں کہ حضور تکھٹے کا قد درمیانہ تھا۔ ''طبقات ابن سعد'' میں درمیانے قد کی وضاحت حضرت علی ڈھٹو یوں کرتے ہیں کہ حضور مُلٹی کا قد مبارک بہت لسانہیں تھا، البتہ جب آپ تکھٹے کسی مجمع میں ہوتے تو باتی لوگوں سے نکلے ہوئے قد کے ساتھ نمایاں نظر آتے۔

" طبقات" بی میں حصرت ابوہریرہ رہ اللہ میں ایسے بی خیال کا اظہار کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ حضور تاہیل کا قد تو درمیانہ تھا مگر لمبائی کی طرف مائل تھا۔

## جلد كا جاذب رنگ:

قارئین کرام! محدثین نے صحابہ کرام افاقتہ کے حوالے سے حضور ظافیہ کی صورت پاک

ظاہری لحاظ ہے بھی حضور ٹاٹیا کا سیند فراخ تھا۔

" شاكل ترمذى" ميں ہے حضرت مند بن الى مالد الله الله الله على كہتے ہيں كداللہ كے رسول الله الله الله كا الله كا الله كا الله كا سيند مبارك موار تھا۔

'' دلائل النوة'' میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رفاقیا بتلاتی ہیں کہ اللہ کے رسول تافیخ کا پیدنہ مبارک کشادہ تھا۔مضبوط، ہموار اور صاف شفاف تھا۔ شیننے کی طرح سفید تھا اور جو جلد تھی وہ تو چودھویں رات کے چاند کی طرح چیکتی تھی۔

## شكم مبارك:

جیسا کہ ہم نے ملاحظہ کیا جارے حضور ملاقیام کا سینہ اور شکم مبارک ہموار تھے۔ ''طبرانی'' میں حضرت ام ہانی جانی جانیان ہے کہ آپ کا شکم مبارک نازک اور گداز تھا..... اسی طرح جب حضور ملاقیام بیٹھتے تھے توشکم مبارک کیسا لگتا تھا۔

" طبرانی" بی کی دوسری روایت میں اس کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے کہ شکم مبارک کی سلوٹیں نرمی اور چمک کے لحاظ سے یوں دکھائی دیتی تھیں جیسے سونے کی تارین دمک رہی ہوں۔ "متدرک حاکم" کی روایت کے مطابق حضرت علی ڈھٹٹو بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول خلٹٹو کے سینے مبارک سے لے کرناف مبارک تک ایک باریک لمبی دھاری تھی۔ "مندامام احمد" میں ہے حضرت علی ڈھٹٹو مزید تفصیل میں جا کر بتلاتے ہیں حضور منافیق مزید تفصیل میں جا کر بتلاتے ہیں حضور منافیق کے شکم (پیپٹ ) اور سینہ مبارک پر باریک دھاری کے علاوہ کہیں بال نہ تھے۔ "دوائل الله وہ" میں حضرت عاکشہ دھاری کے علاوہ کہیں بال نہ تھے۔ "دوائل الله وہ" میں حضرت عاکشہ دھاری کے اور شکم مبارک کی دھاری کا نقشہ یوں کھینچی

### خوشبو دار پسینه:

تاریخ انسانی میں محبول کی ایسی مثالیں ڈھونڈ سے نہیں ملتیں جیسی محبت کی مثالیں صحابہ کرام بھائی نے اپنے حضور مگائی کے ساتھ رقم کیں۔جسم مبارک کے اوصاف حمیدہ تو ہم نے صحابہ بھائی کی زبان سے ملاحظہ کیے ..... اب جسم مبارک اور اس پر جو پسینہ آتا ہے وہ کیسا تھا اور محبت کا انداز کیسا لا جواب تھا۔کس قدر بے مثال تھا۔ ملاحظہ ہو!

' صحیح بخاری میں ہے، حصرت انس واللہ بتلاتے میں کہ میں نے الی کوئی خوشبونہیں ۔ واقعی جو حضور ماللہ کے بدن مبارک کی خوشبو سے برور کر ہو۔

حضرت انس والله ای کا بیان ہے امام مسلم اپنی حدیث کی کتاب میں لائے ہیں کہ حضور مالی کا پیدندایسے تھا جیسے موتی ہوں۔

"دلاکل النبوة" میں ہے، ام المونین عائشہ صدیقہ رفی بتلاتی ہیں کہ حضور طالی کا پید مبارک ایسے تھا جیسے آبدار موتی ہوں اور اس سے خوشبو کی جومبک آتی تھی وہ کستوری سے بوھ کرتھی۔

صدیث کی کتاب "داری" میں ہے، حضرت جابر ڈاٹھ انکشاف فرماتے ہیں کہ حضور طبیع (مدینہ کے اور پھر بعد حضور طبیع (مدینہ کے ) کسی رائے سے گزرتے ہوئے تشریف لے جاتے اور پھر بعد میں کوئی اور اسی رائے ہے چاتا ہوا گزرتا تو آپ طبیع کے جسم مبارک اور پبینہ کی خوشبو سے معلوم کر لیتا کہ گزر گیا ہے ادھرے قافلہ حضور طبیع کا۔

### حال دُهال:

وصیح مسلم' کی روایت ہے حضرت انس اللو بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول تالی جب چلتے تو مضبوطی چلتے تو مضبوطی کے اللہ علی اللہ کے مسلم کی طرف تھوڑا سا جھا ہوتا۔ آپ تالی قدم الحاتے تو مضبوطی سے الحاتے تھے۔

کا جونقشہ کھینچاہم نے سرمبارک سے لے کر پاؤل مبارک تک ایک پاکیزہ اور پاک تصویر آپ کے سامنے رکھی، حضور ظافیۃ کی جلد کا رنگ ایک نظر میں کیسا نظر آتا تھا، ملاحظہ کرنے کے لیے حضرت انس ڈائٹ کی بات سنیے۔ امام بخاری اپنی صحیح میں لائے ہیں، فرماتے ہیں:

د حضور ظافیۃ کی بات سنیے۔ امام بخاری اپنی صحیح میں لائے ہیں، فرماتے ہیں:

د حضور ظافیۃ کی بات سنیے۔ امام بخاری اپنی صحیح میں لائے ہیں، فرماتے ہیں:

کہ سانولا وکھائی دے بلکہ رنگ ایسا گورا تھا جو چیکدار تھا۔''

''دلائل النبوة '' میں ہے حضرت سراقہ بن مالک ڈلاٹ بنلاتے بین کہ ایک بار حضور علی این اور تقابی اور تقابی این این میارک کو ایک مبارک پائیدان میں رکھے ہوئے تھے۔ میں اور قریب ہوا تو نظر نے بیٹر کی مبارک کو دیکھا۔ رنگ سفید تھا اور ملائم اور گداز ہونے میں بیٹر کی یوں تھی جیسے مجود کے خوشے کا اندرونی حصہ گداز اور ملائم ہوتا ہے۔

"مندامام احدابن حنبل" میں ہے حضرت محرش الکعبی والله بیان کرتے ہیں۔ رات کا وقت تھا حضور الله " جعرانه" کے مقام پر تھے۔ وہاں آپ الله عمرہ کے لیے احرام باندھنے لگے۔ وہاں میں نے آپ الله کی کمر مبارک دیکھی اس کا رنگ ایسا تھا جیسے کمر مبارک جاندی میں وُھلی ہوئی ہو۔

'' دلائل النوة'' میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ ڈٹھا بتلاتی ہیں کہ حضور مُٹھٹا کے جسم مبارک کا وہ حصہ جو کپڑوں سے ڈھکا رہتا تھا اس کا رنگ سفید چمکدار تھا۔

قارئین کرام! ام المونین را الله اور صحابہ ری اللہ کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سکھیل کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سکھیل کی جلد مبارک کا نظر آنے والاعموی رنگ سفید، سرخی مائل اور چیکدار تھا اور وہ رنگ جونظر نہیں آتا تھا، حضرت ام المونین عائشہ صدیقہ را اللہ کے بیان کے مطابق وہ اور زیادہ حسین اور عالی شان تھا۔

"متدرک حاکم" میں حضور علیم کی جال ڈھال کا نقشہ حضرت جابر بھالٹا یوں تھینچتے میں کہ جب آپ علیم چلتے تو دائیں بائیں نہ دیکھتے تھے۔

'' متدرک حاکم اور منداحد ابن عنبل'' میں ہے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ بتلاتے ہیں کہ حضور نظائی اس قدر تیز چلتے گویا زمین آپ کے لیے لیٹتے چلی جا رہی ہے۔ ہم تو آپ کے ساتھ چلتے چلتے تھک کر چور ہوجاتے ، پوری جدو جہد کے ساتھ ہی آپ ظائیا کا ساتھ دے باتے جبکہ آپ ظائی ہیں تکلف کے بے پرواہی کے ساتھ اپنی چال ڈھال کے مطابق چلے جارہے ہوتے تھے۔

# حليه مبارك اورمجلس:

اللہ اللہ! لوگو .....! آج اپنے حکام اور امراء بھی دیکھ لوان کے ہاں اکثر کا حال یہ ہے کہ ان سب سے اچھا وہ ہوتا ہے۔ نوازا اسے جاتا ہے جو میراثیوں اور بھانڈوں کی طرح خوشامدیں کرے .... ساتھیوں کی چغلیاں کر کے کان بھرے .... ساتھیوں کی ٹائگیں تھینے کرخود آگے بڑھنے کی کوشش کرے .... اور ماشاء اللہ امیر اور حاکم بھی ایسے کہ جومزے مزے سے ایسی باتیں سنتے ہیں اور بغیر تحقیق ہی کے فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ جومزے مزے سے ایسی باتیں سنتے ہیں اور بغیر تحقیق ہی کے فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ صدیقے قربان جاؤں .... اپنے حضور طافیا کی مبارک مجلس پر .... آپ شافیا فرمایا

جَمَالُ مُحَدِّدٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَمْدٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ [133

کرتے تھے.....میرے ساتھیوں کے بارے میں مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ جس سے میرے دل میں ہمراہیوں کا اچھا تاثر جا تا رہے۔

قارئین کرام! حضور مَنْ اللهُ کی مبارک مجلسوں میں بیٹھنے والے حضرت علی وَلاَلاَوْ گورنر بن کریمن چلے گئے ..... وہاں حضرت علی وَلاَلاَوْ کی مجلس میں کیا ہوا ..... آیئے! ویکھنے بیں حضرت علی واللہٰ ہے ،ی مجلس کا حال سنتے ہیں اور حضور مَنْ اللهٰ کا حلید مبارک ملاحظہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

'' طبقات ابن سعد'' میں ہے حضرت علی داشتا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سُلَقِیْم نے مجھے کیں بھیجے دیا، وہاں ایک دن میں اہل یمن کو وعظ ونصیحت کر رہا تھا کہ اس دوران ایک یہودی عالم ہاتھ میں کتاب لیے کھول کر کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا، ذرا ابوالقاسم سُلِقِیْم کا حلیہ تو بیان فرمائے۔
حلیہ تو بیان فرمائے۔

قارئین کرام! حضرت علی ڈٹاٹھ نے اختصار کے ساتھ وہی حلید مبارک بیان کیا جو ہم حضرت علی ڈٹاٹھ اور دیگر صحابہ کرام ٹھاٹھ کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں، تب حضرت علی ڈٹاٹھ کے سے حلید مبارک من کر یہودی کہنے لگا:

'' کیا ہوا۔۔۔۔۔مزید بھی بیان سیجے ۔۔۔۔۔اس پر حضرت علی اللہ کے ہیں میں نے اے کہا، مجھے تو آپ طالیہ کا حلیہ مبارک ای قدر یاد ہے۔ تب یہودی عالم کے لگا۔۔۔۔آپ کی آتھوں میں سرخی، خوبصورت داڑھی، حسین متناسب کان، آگے بیچھے دیکھتے تو پورے وجود کے ساتھ ۔۔۔۔۔ حضرت علی اللہ کہ ہیں ۔۔۔۔ میں نے کہا ۔۔۔۔ اللہ کی قسم! اللہ کے رسول طالیہ کا یہی حلیہ مبارک ہے۔'' میں نے کہا ۔۔۔۔ اللہ کی قسم! اللہ کے رسول طالیہ کا یہی حلیہ مبارک ہے۔'' ایل میچ کہلانے والو! میرے حضور طالیہ کا حسین ترین حلیہ مبارک ایمی کیا ہوگی کتابوں میں پڑھ کر پھر بھی ایمان نہ لاؤ ۔۔۔۔کلمہ نہ پڑھوتو اس سے بڑی برقسمتی کیا ہوگی اپنی کتابوں میں پڑھ کر پھر بھی ایمان نہ لاؤ ۔۔۔۔کلمہ نہ پڑھوتو اس سے بڑی برقسمتی کیا ہوگی

نے جب این حضور ملی کے اعلان کرنے والے کا اعلان سنا کہ میدانِ جہاد میں بلایا جارہا ہے تو اس نے مسہری کو چھوڑا، دلہن کو چھوڑا اور جا کر حضور منابقی کی کمان میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ رب نے اعزاز بیددیا کہ اس پر جو عسل واجب تھا.....مولا کریم نے فرشتے بھیج کر لاش کو اٹھوالیا اور زمین آسان کے درمیان اسے خسل دے کر واپس مہر نبوت والے کو دے دیا۔ اے یہود ونصاریٰ! سوچو ..... باربارسوچو ....! حضرت خظلہ رفاقط کے کردار آج بھی زندہ ہیں ..... قیامت تک زندہ رہیں گے۔ للبذاحضور طالع کے توہین آمیز خاکے بھی کوئی بنائے اور پھر زندگی معمول کے مطابق بھی چلتی رہے ..... یہ ناممکن ہے۔ بالکل ناممکن ہے ..... امر محال ہے ..... لبذا! سیرت اور صورت میں حسن کے شاہکار کی عزت و تکریم کرنا پڑے گی۔ تو قیر کرنا پڑے گی محسن انسانیت کی آبر و کا خیال کرنا پڑے گا۔

ضرور کرنا پڑے گا۔ اللہ کی قتم! اس کے بغیر جارہ ہی نہیں .....اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ....قراراور چین ہی نہیں۔

## جو بھی دیکھے:

لوگو! کیا شک ہے کہ انسان کے بیرون کا اس کے اندرون سے گہراتعلق ہوتا ہے۔ جہاں تک حضور تلط کا تعلق ہے آپ تلظ جس قدرصورت کے اعتبار سے حسین تھے۔ اسی قدرسیرت کے اعتبار سے بھی حسین ترین تھے۔لوگ آپ مالی کی صورت مبارک اور سیرت پاک سے واقف تھے یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی آپ مٹاٹیٹے کوصاوق اور امین کہتا تھا ..... اور وہ لوگ جھوں نے آپ کو نہ دیکھا تھا وہ آپ کی سیرت مبارک کی شہرت من کر جب آپ (مُلَّاثِيَّةً) كو د كيھنے آتے تو ان كى كيا كيفيت ہوتی تھى .....مثال كے طور پر ہم يہاں صرف ایک واقعہ قل کرتے ہیں۔

''منداحدابن حنبل' میں ہے،حضرت ابورمیثیمی ڈاٹٹیڈ بتلاتے ہیں کہ میں نے اپنے

جَمال مُحمَّدٌ اور سَائنس ﴿ ١٦٤ ﴾ ﴿ ١٦٤ ﴾ ﴿ اللهُ عَمَّدٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ ١٦٤ ﴾ ﴿ اللهُ الل ..... مگریباں بدقسمتی کا رونا تو کیا روئیں،تمھارے لوگوں کی بدیختی کی انتہا یہاں تک پہنچ چکی ہے کہتم ایی عظیم استی کے خاکے بنانے کی کوشش کرتے ہو جوایک شاہکار تھے.... حسن کے ....ایساحس کہ حضرت علی دانشہ بہودی سے کہتے ہیں:

" میں نے آپ منافیم سے پہلے اور بعد کوئی آپ جیسا و یکھا ہی نہیں۔"

"ولائل النوة" ميں بے حضرت ابو ہريره والفظ كہتے ميں كدميں نے حضور طافظ جيا حسين وجميل ندنسي كوديكها ندسنايه

" صحیح بخاری" میں ہے حضرت انس واللہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بعد میں نے حضور مَثَاثِيَّةٌ جبيها كوئي حسين ديكها ہي نہيں۔

ہاں ہاں! بعد میں ..... میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب سے ہے کہ ہمارے دور تک اور ہمارے بعد قیامت تک حضور من اللہ جیسا نہ کوئی آیا اور نہ کوئی آئے گا،اس لیے کہ اللہ تعالی نے ختم نبوت کی مہر لگا کر جمیجا۔ میں کہتا ہول میں نبوت کے خاتے کی بھی مہر ہے اور حسن کے

تصحیح مسلم میں ہے حضور علی اللہ کی مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ کبوتر کے انڈے جنتنی تھی۔ یاد رہے! اس دور میں دولہا اور دلہن کی مسہری جب بھی تھی تو کبوتر کے انڈے جیسی گھنڈیاں بنائی جاتی تھیں جھیں مسہری کے پردوں پر لٹکایا جاتا تھا....حضور سالیا کی مہر نبوت کی بیشکل حضرت سائب بن بزید ڈھاٹھانے دیکھی۔'' امام بخاری'' اپنی کتاب میں بیرحدیث لائے ہیں۔

الله الله! اس دور میں جوخوشیوں کی علامت تھی اللہ نے اپنے حبیب کے کندھوں پر اس علامت كو بنا كرختم نبوت كي مبرلكا دى ..... بال بال! جم تو اس مبر نبوت كو مان كرخوش میں۔الله کی قتم! اسنے خوش که کروڑوں شادیاں اورمسم باں اپنے حضور مُنافِیْظ کی مهر نبوت ير قربان ختم نبوت يرفدا ..... وه ابو حظله وللثناجومير عصور منافية كا نوجوان صحابي تها-اس بیٹے کوساتھ لیا اور مدینہ منورہ میں حضور مُنافیاً کے پاس حاضر ہوا میں نے جوں ہی آپ مُنافیاً کا کھلا مسکراتا خوبصورت چہرہ دیکھا توسمجھ گیا اوراپنے بیٹے سے کہا:

"هٰذَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ"

" بيتو واقعي ، الله كي قتم! الله كي رسول بين"

اے اللہ! مجھ جیسے تیرے کمزور اور مسکین بندے نے تیرے حبیب اور خلیل حضرت مجھ کرکیم مظافیظ کی صورت پاک کو صحابہ اور صحابیات کے بیانات کی روشنی میں اس انداز سے بیان کیا ہے اور نقشہ کھینچا ہے کہ جو کوئی اس کو پڑھے اس کے دل میں ساری کا کنات سے براھ کر حضور مظافیظ کی محبت پیدا ہو جائے ..... اے اللہ! ہمیں محبت والا دل عطا فرما دے اور وہ جو میرے حضور مظافیظ کا انکار کرنے والے ہیں ان کے دل کو اقرار کرنے والا بنا دے اور چھر قرار کی نعمت دے کر حضور مظافیظ کا دیدار خواب میں اور مرنے کے بعد الگے جہان میں عطا فرما دے۔ آمین!



حقوق انسانی برشتمل سیرت کا انو کھا شاہکار۔

، غیرمسلموں اور ذمیوں کے ساتھ ہدروی لاجواب\_

، عورتول اور بحول كے حقوق كاخوب خيال ..

🕏 جانوروں کے حقوق کا تحفظ ہے مثال۔





صحيح اورحسن احاديث يرمشمل سيرة ابني يرمنفرداندا زمين لتحمي كئي ايك جامع كِتاب

امریکی یادری ٹیری جوزنے 20 مارچ 2011 ء کو قرآن كودهشت گرد قرار دية بهوئ دنيا مجرك سامنے جلايا (مودان ياسبان حرمت قرآن مولانا اميرتمزه كقلم فيصلكن چيلنج اورجواب





A response to the insulting caricatures published in the Western world



